# امام الوصيفية المام الوصيفية المام الوصيفية المام الوصيفية المام ا



ــــ مرتب ـــــ پیرجیسید،مشتاقعلیشاه

|     | فهرست مضامین                                                 |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--|
| مفح | عنوان                                                        |  |
|     | امام ابوحنیفہ پراعتر اضات کے جوابات                          |  |
| 23  | عرض مرتب                                                     |  |
| 24  | امام صاحب پر جرحیں اوران کا جواب                             |  |
| 24  | اجمالی جواب                                                  |  |
| 24  | تفصيلي جواب                                                  |  |
| 25  | جرح وتعديل معلق تهبيري مقدمات                                |  |
| 30  | تفصيلي جوابات                                                |  |
|     | اعتراض نمبرا:                                                |  |
| 30  | امام نسائی وابن عدی نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہاہے            |  |
| 31  | جواب                                                         |  |
|     | اعتراض مبرا:                                                 |  |
| 33  | امام نسائی کہتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ حدیث میں قوی نہیں ہیں   |  |
| 33  | جواب .                                                       |  |
| 20  | اعتراض مُبره:                                                |  |
| 39  | ابن عدى نے اساعیل، حماد، امام ابو حذیفہ تینوں کو ضعیف کہا ہے |  |
| 39  | جو <del>ا</del> ب                                            |  |
|     |                                                              |  |

## جملة حقوق تجق مرتب وناشر محفوظ بين

نام کتاب امام ابو صنیف در براعتراضات کے جوابات مرتب پیرجی سید مشاق علی شاہ کی بوزنگ ایمان گراف کس ضخامت سے مہم مساصفیات مخامت میں میں صفحات تاریخ طباعت جولائی 2010ء

# ملنے کے پتے

پیربی کتب خانه ۸ گوبندگره گوجرانواله
مکتبه الفرقان اردوبازار گوجرانواله
والی کتاب گھراردوبازار لاجرر
مکتبه قاسمیه اردوبازار لاجور
مکتبه شرکت علمیه مکتان
مکتبه شرکت علمیه مکتان
مکتبه خانه مجید بیملتان
مکتبه اصلاح و تبلیغ حیور آباد
اداره تالیفات اشرفیه ملتان
مکتبه قاسمیه بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبه قاسمیه بنوری ٹاؤن کراچی
مکتبه الجنید عقب الآصف اسکوائر سهراب گوٹھ کراچی

| صفحہ     | عنوان                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70       | جواب.                                                                                                                  |
| 71<br>71 | اعتراض نمبراا:<br>امام احمد بن حنبل نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہاہے<br>جواب<br>روح رف نم مدد.                            |
| 71<br>72 | اعتراض نمبر ۱۱:<br>قاضی ابویجی زکریانے امام صاحب کاضعیف ہونا نقل کیا ہے<br>جواب                                        |
| 73<br>73 | اعتراض تمبر ۱۳:<br>شاه ولی الله نے امام صاحب کوضعیف اور سئی الحفظ کہا ہے<br>جواب                                       |
| 76<br>76 | اعتراض تمبر ۱۳ :<br>امام ابوداؤر فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہے<br>جواب<br>اعتراض نم میں دون           |
| 79       | اعتراض نمبر ۱۵:<br>امام مالک فرماتے ہیں کہ جب حدیث تجاز سے نکل جائے<br>تواس کامغز ختم ہوجا تا ہے<br>اعتراض نمبر ۱۷:    |
| 79       | امام شافعی کا قول ہے جب حدیث کا ثبوت مجاز سے نہ ملے<br>تواس کا مغز جا تار ہتا ہے<br>اعتراض نمبر کا:                    |
| 79       | طاؤس کہتے ہیں اگر تجھ سے کوئی عراقی سوحدیثیں بیان کر بے تواس<br>میں سے ننا نوے حدیثوں کو بھینک دے اور ایک میں مشکوک رہ |

| صفحه | عثوان                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | اعتراض نمبر۷:                                                 |
| 41   | امام بخاری نے امام ابوحنیفہ کو ناقص الحافظ کہاہے              |
| 41   | جواب                                                          |
|      | اعتراض نمبره:                                                 |
| 54   | دار قطنی نے امام ابوحنیفہ اور حسن بن عمامہ کوضعیف کہا ہے      |
| 55   | جواب<br>د د                                                   |
|      | اعتراض نمبر٧:                                                 |
| 57   | بیہق نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہاہے                            |
| 57   | جواب                                                          |
|      | اعتراض تمبر 2:                                                |
| 58   | ابن مدینی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے پچاس حدیثوں میں غلطی کی |
| 59   | جواب                                                          |
|      | اعتراض مبر۸:                                                  |
| 67   | خطیب بغدادی نے امام ابوصنیفہ پرجرح کی ہے                      |
| 67   | جواب اعتراض نمبره:                                            |
| 68   | ابن عبدالبرنے کہا کہ امام ابو حذیفہ کا حافظ ٹھیکے نہیں        |
|      | جواب                                                          |
| 68   | بواب<br>اعتراض نمبروا:                                        |
| 70   | حافظ ابن ججرعسقلانی نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہاہے             |
|      | 6 6 00                                                        |

| مغی | عثوان                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | اجوبة اللطيفة عن بعض ردود<br>ابن الي شبية على الي حديفة                                                            |
|     | اعتراض نمبرا:                                                                                                      |
| 96  | امام صاحب کے نزویک اگریہودی اور یہودن زناکریں توان کو سنگ ساز ہیں کیا جائے گا امام صاحب کا یہ ستکہ حدیث کے خلاف ہے |
| 97  | جواب                                                                                                               |
|     | اعتراض نمبرا:                                                                                                      |
|     | امام صاحب كے نزد يك اعطان الابل ميں نماز جائز ہے                                                                   |
| 102 | امام صاحب کا بیمسکلہ حدیث کے خلاف ہے                                                                               |
| 102 | جواب ب                                                                                                             |
|     | اعتراض نمبرا:                                                                                                      |
|     | امام صاحب کے نز دیک مال غنیمت میں گھوڑ ہے کا                                                                       |
|     | ایک حصداورسوار کابھی ایک ہی حصہ ہے۔امام صاحب کابیمسئلہ                                                             |
| 103 | مدیث کے خلاف ہے                                                                                                    |
| 103 | جواب                                                                                                               |
|     | اعتراض تمبريم:                                                                                                     |
|     | امام صاحب كے نزد يك دارالحرب ميں قرآن شريف                                                                         |
| 106 | لے جانا جائز ہے امام صاحب کا پیمسکلہ حدیث کے خلاف ہے                                                               |
|     |                                                                                                                    |

| صفحه | عثوان                                                |
|------|------------------------------------------------------|
|      | اعتراض نمبر ۱۸:                                      |
| 79   | ز ہری کہتے ہیں اہل کوفہ کی حدیث میں بہت دھو کہ ہے    |
|      | اعتراض نمبر ١٩:                                      |
|      | خطیب بغدادی کہتے ہیں اہل کوفہ کی روایتیں دھوکے       |
| 79   | سے بھری ہوتی ہیں اور کمزوری سے بہت کم محفوظ ہوتی ہیں |
| 80   | ان پانچ ۱۵ تا ۱۹ کا جواب اکٹھاملا حظے فرمائیں        |
|      | اعتراض نمبر۲۰:                                       |
| 81   | ابن المبارك نے كہاا مام ابوحنيفه حديث ميں ينتيم تھے  |
| 81   | جواب                                                 |
|      | اعتراض مبرام:                                        |
|      | ابن خلدون میں ہے کہ امام ابوحنیفہ کوصرف سترہ         |
| 83   | مدیثیں آئی تھی                                       |
| 83   | جواب                                                 |
|      | اعتراض مبر٢٢:                                        |
| 84   | محدیثن نے امام ابوحنیفہ کوامام اصحاب الرائے لکھا ہے  |
| 84   | جواب                                                 |
|      | اعتراض مبر٢٣:                                        |
| 85   | امام صاحب کوعر بی ٹھیک نہیں آتی تھی                  |
| 85   | جواب                                                 |
|      |                                                      |
|      |                                                      |

| صفحہ | عنوان                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113  | جواب .                                                                                      |
|      | اعتراض تمبروا:                                                                              |
| 113  | امام صاحب کے نزدیکے حمل کے انکار سے لعان<br>ضروری نہیں امام صاحب کا پیمسئلہ حدیث کے خلاف ہے |
|      |                                                                                             |
| 114  | جواب                                                                                        |
|      | كشف الغمه بسراج الامه                                                                       |
|      | اعتراض نمبرا:                                                                               |
|      | آج تک جس قدرمحدثین گزرے ہیں سب نے امام صاحب کو                                              |
| 118  | من جهة الحفظ ضعيف كها ب                                                                     |
| 118  | جواب                                                                                        |
|      | اعتراض نمبر٧:                                                                               |
| 123  | امام صاحب ضعيف بين                                                                          |
| 123  | جواب                                                                                        |
|      | اعتراض نمبر٣:                                                                               |
| 124  | امام صاحب کے استاذ حماد بن ابی سلیمان ضعیف ہیں                                              |
| 124  | جواب                                                                                        |
|      | اعتراض نمبرم:                                                                               |
| 125  | امام صاحب کے استاذ الاستاذ ابرا ہیم خعی ضعیف ہیں                                            |
| 126  | جواب                                                                                        |

| صفح |
|-----|
| 107 |
|     |
|     |
| 107 |
| 107 |
|     |
|     |
| 109 |
| 109 |
|     |
|     |
| 111 |
| 111 |
|     |
|     |
| 112 |
| 112 |
|     |
|     |
| 112 |
|     |

| صفح | عثوان                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 148 | <i>بواب</i>                                                                  |
| 457 | اعتراض تمبراا:                                                               |
| 157 | ایے بہت سے اقوال ہیں کہاں تک کھیں                                            |
| 157 | جواب                                                                         |
|     | اعتراض مبراا:<br>ان محدثین کے نام مع کتب جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو سخت ضعیف |
| 157 | ان حدیث عیامی سب بهول عرام م بوطلیقه و سیف                                   |
| 158 | جواب                                                                         |
|     | اعتراض نمبرسا:                                                               |
| 194 | بيتو ہواامام صاحب كى نسبت                                                    |
| 194 | جواب                                                                         |
|     | اعتراض مبرما:                                                                |
| 405 | میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے بیٹے اور پوتے                     |
| 195 | دونول ضعیف بین                                                               |
| 195 | جواب                                                                         |
| 400 | اعتراض مبرها:                                                                |
| 199 | امام صاحب کے شاگر دابو پوسف ضعیف ہیں                                         |
| 200 | جواب .                                                                       |
|     | اعتراض نمبر ١٦:                                                              |
| 207 | ية ہوا حال ابو يوسف كا                                                       |
|     |                                                                              |

| صفحه | عنوان                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | اعتراض نمبر۵:                                                          |
| 127  | امام صاحب کے بیٹے اور پوتے <mark>ضعیف ہیں</mark>                       |
| 127  | جواب<br>من من نز                                                       |
| 129  | اعتراض ممبر۷:<br>امام صاحب کے شاگر دامام ابو یوسف اور امام محمضعیف ہیں |
|      |                                                                        |
| 129  | جواب<br>اعتراض نمبر2:                                                  |
| 134  | امام صاحب کے اصحاب کو حدیث دانی میں کوئی دخل نہیں                      |
| 134  | جواب                                                                   |
|      | اعتراض نمبر٨:                                                          |
|      | اجی اصحاب ابی حنیفه کوابھی رہنے دیجیے کل کے کل کوفہوالے                |
| 144  | ایسے ہی تھے                                                            |
| 144  | <u> جواب</u>                                                           |
|      | اعتراض نمبره:                                                          |
|      | جب سب کے سب آیک ہی لاکھی کے ہانکے ہیں تو امام ابوحنیفہ                 |
| 146  | كيية قوى الحافظة موسكته مين                                            |
| 147  | جواب                                                                   |
|      | اعتراض نمبروا:                                                         |
|      | ابن ججرنے درابی میں نقل کیاہے کہ ابن مدینی نے                          |
| 148  | امام صاحب كوضعيف كهاب                                                  |

| صفح   | عنوان                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| 221   | جواب<br>موروش ني                                     |
|       | اعتراض تمبر٢٠٠:                                      |
| n.    | شيخ عبدالقادر جيلاني ني غنية الطالبين مين تمام خفيون |
| 221   | كومر جد لكها ب                                       |
| 222   | جواب                                                 |
|       | اعتراض نمبر٢٥:                                       |
| 222   | ابتمام حنفیوں کے بابت بیرکہنا ہے جانہ ہوگا           |
| 222   | جواب                                                 |
|       | اعتراض نمبر ٢٦:                                      |
| 223   | اب بالتصريح امام صاحب كے استادوں كے متعلق سنيے       |
| 223   | <u> جواب</u>                                         |
|       | اعتراض نمبر ٢٤:                                      |
| 223   | امام صاحب کے مشہور دواستاد ہیں حماداور اعمش          |
| 223   | جواب                                                 |
|       | اعتراض نمبر ۲۸:                                      |
| 224   | حمادی بات تقریب میں رمی بالا رجاء لکھا ہے            |
| 225   | جواب                                                 |
| ***** | عتراض نمبر٢٩:                                        |
| 226   | ييزان الاعتدال ميں کھاہے تکلم فيہ بارجاء             |
| 226   | بواب                                                 |

| صفحه | عثوان                                                 |
|------|-------------------------------------------------------|
| 207  | جواب                                                  |
|      | اعتراض تمبر ۱۷:                                       |
| 207  | امام صاحب کے دوسرے شاگر دامام محرضعیف                 |
| 208  | جواب                                                  |
|      | اعتراض تمبر ۱۸:                                       |
| 214  | بیتو ہواا مام صاحب کے شاگر دوں کا حال                 |
| 214  | جواب                                                  |
|      | اعتراض تمبر ١٩:                                       |
| 214  | المام صاحب كاايك مزيد أرحال اورسني                    |
| 214  | جواب                                                  |
|      | اعتراض تمبر٢٠:                                        |
| 214  | امام صاحب مرجد تق                                     |
| 215  | جواب                                                  |
|      | اعتراض تمبرام:                                        |
| 220  | اب سني ثبوت                                           |
| 220  | جواب .                                                |
| 7.   | اعتراض نمبر٢٢:                                        |
| 220  | ابن قتيبه في المعارف مين امام صاحب كوم جد مين شاركياب |
| 220  | جواب                                                  |
|      | اعتراض نمبر٢٣:                                        |
| 221  | میرچاروں کے جاروں مرجمہ ہیں                           |

| صفحه | عنوان                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 235  | جواب.                                                                          |
|      | اعتراض نمبر ۲۳۱:                                                               |
| 235  | ليكن ہم ايك مزے داربات سنانا جاہتے ہيں                                         |
| 235  | جواب.                                                                          |
|      | اعتراض تمبر ١٣٥:                                                               |
|      | امام صاحب کے اعلی شاگر دابو یوسف نے امام صاحب کوجمیہ                           |
| 235  | اورمر جند کہا ہے                                                               |
| 235  | جواب                                                                           |
|      | اعتراض مبر ۳۸:                                                                 |
| 241  | دیکھوابو بوسف نے تواپنے استاد کی ہیگت بنائی ہے                                 |
| 241  | جواب                                                                           |
|      | اعتراض مبروس:                                                                  |
|      | اورامام محمد نے میات بنائی ہے کہ امام مالک کوہر بات میں                        |
| 241  | ابوحنیفه برفضیات دے دی                                                         |
| 241  | جواب .                                                                         |
|      | اعتراض نمبره م:                                                                |
| 242  | خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام صاحب زندیق بھی تھے                                  |
| 243  | جواب .                                                                         |
|      | اعتراض نمبرام:                                                                 |
| 246  | اسى بنا پر كہا جاتا ہے كەرسول اللهُ مَثَلَ لَيُعَلِّمُ نِهِ فر ما يا الى قولىہ |

| صفحه | عثوان                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|
|      | اعتراض نمبر ۱۳۰۰:                                            |
| 227  | دونوں عبارتوں کا ماحصل سے ہوا کہ جمادم رجمہ بتھے             |
| 228  | جواب .                                                       |
|      | اعتراض تمبراس:                                               |
| 228  | ابسنواعمش كى بابت جودوسر استادامام صاحب مع بين               |
| 228  | جواب                                                         |
|      | اعتراض مبر٣٠:                                                |
|      | اب دیکھوامام صاحب کے استاد کے استادی بابت یعنی ابراہیم میں   |
| 231  | جوج ا داوراعمش دونوں کے استاد ہیں                            |
| 231  | جواب                                                         |
|      | اعتراض نمبر ٣٣٠:                                             |
|      | خوداعمش ان کے شاگرد کہتے ہیں ما رایت احدا روی                |
| 231  | بحديث لم بسمعه من ابراهيم                                    |
| 231  | جواب                                                         |
|      | اعتراض تمبر١٣٥:                                              |
|      | المام ذهبي كهتم بين كان لا يحكم العربية لعني ابراميم تخيى كو |
| 234  | عربي كاعلم الجيعانه تقا                                      |
| 234  | جواب                                                         |
|      | اعتراض تمبره ١٠٠٠:                                           |
|      | یہاں تک تو ناظرین امام صاحب اور ان کے شاگر دوں اور ان        |
| 235  | کے استادوں کا حال معلوم ہو گیا ہوگا                          |

| صفحہ | عنوان                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 252  | جواب .                                                        |
|      | اعتراض تمبر ۴۸۸:                                              |
|      | اگردن کوسوتے تو بیغفلت عبادت شب کے مناقص اور                  |
| 252  | عبادت شب بسود ہے                                              |
| 252  | جواب                                                          |
|      | تلخيص السيف الصارم منكرشان امام الاعظم                        |
| 259  | ابتدائي                                                       |
| 261  | غير مقلد كا پېلامضمون كيالها بي المل بدعت ذريت شيطان نېيس؟    |
| 261  | مهلے مضمون کا جواب                                            |
| 270  | خفى مذهب كى كثربت ِاشاعت پراعتراض كاجواب                      |
| 279  | غير مقلد كا دوسرامضمون                                        |
|      | امام ابوصنیفه علیه اوران کااجتهاد (بعنی امام صاحب اجتهاد کرنے |
| 279  | كِ الْمِلْ مُدِينِّے)                                         |
| 279  | دوسر مضمون كاجواب                                             |
| 280  | اعتراض                                                        |
| 281  | جواب                                                          |
| 282  | امام ما لك مينية كي شهادت                                     |
| 283  | امام شافعی مینید کی شهادت                                     |
| 285  | امام احمد بن صنبل مبيانية كي شهادت                            |

| صفحہ | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 246  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اعتراض تمبر٢٣٠:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | سنوا ورغور ہے سنورسول الله مِثَلَّيْ اللهِ مِثَالِيْ اللهِ مِثَالِيْ اللهِ مِثَلِيْ اللهِ مِثْلِقِيم اللهِ مِن اللهِ مِثْلِقِيم اللهِ مِن اللهِ مِ |
| 247  | فقه سکھنے سے منع کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 247  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اعتراض نمبر ۱۳۵۳:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 250  | اس طرح بہت سے لوگوں نے حنفی مذہب کوچھوڑ دیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اعتراض نمبر ۲۳ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ہم کوایک بہت براتعجب تویہ ہے کہ امام صاحب کا حافظ جیسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 251  | يجه تها بم نے اوپر بيان كيا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 251  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اعتراض نمبرهم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | یے کی الگ نہیں تو اور کیا ہے۔ کہ امام صاحب نے جالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 251  | سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 251  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اعتراض نمبر٢٧:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 252  | کیوں کہ امام صاحب اگرعشاء پڑھ کرسور ہتے تھے تو وضوندار د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 252  | جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | اعتراض نمبر ٧٤:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 252  | اورا گرجا گئے رہتے برابر فجر تک تو دن کوسوتے یانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحه | عنوان                                         |
|------|-----------------------------------------------|
| 303  | (٢٠)حفص بن غياث القاضي الكوفي (متوفي ١٩٣٠هـ)  |
| 303  | (۱۲) وكيع بن الجراح (متوفّى ١٩٧هه)            |
| 305  | (۲۲) ابن ابی لیلی (متوفی ۱۲۸ه)                |
| 306  | (۲۳)عبدالرحمٰن بن مهدی (متوفی ۱۹۸هه)          |
| 307  | (۲۴) عفان بن سيارالقاضي (متوفّي ۱۸۱هه)        |
| 307  | (٢٥) فضل بن موسى السيناني (متوفي ١٩٢هه)       |
| 308  | (۲۷)ز ہیر بن معاویه الکوفی (متوفی ۱۷۳)        |
| 308  | (۲۷) ابن السماك بياية (متوفى ۱۸۳ه)            |
| 309  | (۳۲ تا ۳۲) مجموعی شهادت                       |
| 309  | (٣٣) ابوسفيان سعيد بن يجي الحميري (متوفى٢٠٢٥) |
| 310  | (۳۴) نضر بن شميل النحوي (متوفي ۲۰۳۵)          |
| 310  | (٣٥) يجيٰ بن آ وم (متوفٰي ٢٠١هه)              |
| 312  | (٣٦) يزيد بن بارون (متوفى ٢٠٠هه)              |
| 313  | (٣٧) يجي بن معين (متوفي ١٠١٠هـ)               |
| 314  | (٣٨)على بن عاصم (متوفى ٢١١هه)                 |
| 315  | (٣٩) ابوعاصم النبيل (متوفّی ٢١٣ هـ)           |
| 315  | (۴۰)عبدالعزيز بن ابورواد (متوفي ۱۵۹ه)         |
| 316  | (۱۶)عبدالله بن داؤ دالخريبي (متوفی ۲۱۳هه)     |
| 317  | (۴۲) کمی بن ابراہیم (متوفّی ۲۱۵)              |
| 317  | (۳۳) خلف بن ابوب العامري (متوفى ۲۱۵ هـ)       |

| صفح | عنوان                                                |
|-----|------------------------------------------------------|
| 286 | ديگرمحد ثنين كي شها دنتيں                            |
| 286 | (١) سفيان تورى عبية (متوفي ١٧١هـ)                    |
| 289 | (٢) امام الأعمش عِيدة (متوفى ١٩٨٥هـ)                 |
| 291 | (٣)عبدالله بن مبارك بيسيه (متوفى ١٨١هه)              |
| 292 | (٤٠)عمر بن راشد (متوفی ١٥٩ه)                         |
| 292 | (۵)عمروبن دینارالمکی (متوفی ۱۲۶ه)                    |
| 293 | (۲)مسعر بن كدام بينية (متوفى ١٥٣هه)                  |
| 295 | (٤)عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج مكي (متوفي ١٥٠ه)    |
| 295 | (٨) داؤ دالطائي مينية (متوفى ١٦٠هـ)                  |
| 296 | (٩) محمد بن اسحاق امام المغازي بينية (متوفّي ١٣٨٧هـ) |
| 296 | (١٠) شعبه بن الحجاج مبية (متوفى ١٢٠هـ)               |
| 297 | (۱۱) محمد بن ميمون بيت (متوفى ١٦٧)                   |
| 298 | (۱۲) عطاء ابن الي رباح بيات (متوفى ١١٨ه)             |
| 299 | (١٣) فضيل بن عياض بي (متوفى ١٨٧ه)                    |
| 299 | (۱۴) سفيان بن عيدينه بينه (متوفى ۱۹۸۵)               |
| 300 | (١٥) يجي بن سعيد القطان ميسية (متوفى ١٩٨هه)          |
| 300 | (١٧)حفص بن عبدالرحمٰن بلخي (متوفي ١٩٩هه)             |
| 301 | (١٤)حسن بن صالح كوفي بيسية (متوفي ١٢٩هه)             |
| 302 | (۱۸) جریر بن عبدالحمید کوفی (متوفی ۱۸۸هه)            |
| 302 | (۱۹) ياسين بن معاذ الزيات                            |

| صفح        | عنوان                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 365        | جواب<br>اعتراض نمبر ۲:                                                       |
|            | امامغُزالي في مخول مين لكهام كهامام ابوحنيفه كوعر بي الجهي طرح               |
| 367<br>368 | مهین آتی تھی<br>جواب                                                         |
|            | اعتراض نمبر ۷:                                                               |
| 369<br>369 | خطیب نے کہا کہا مام ابوطنیفہ جمیہ تھے<br>جواب                                |
| 070        | اعتراض تمبر ۸:<br>امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ حدیث کوچھوڑ دو                 |
| 373<br>373 | جواب                                                                         |
|            | اعتراض تمبر 9:<br>امام ابوحنیفه سے زیادہ اسلام کونقصان پہنچانے والا اور کوئی |
| 378        | پيدائيس موا                                                                  |
| 378        | جواب<br>اعتراض نمبره ا:                                                      |
| 379        | امام ابوحنیفه کی وفات کی خبرس کرسفیان توری نے کہا الحمد ملله                 |
| 379        | جواب<br>اعتراض نمبراا:                                                       |
| 382        | امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام ابوصنیفہ کوضعیف، کہاہے                     |
| 382        | جواب<br>اعتر اض نمبر۱۲:                                                      |
| 384        | میں براہیں۔<br>کی بن معین نے کہاا بوصنیفہ سے حدیث روایت نہ کرو               |
| 384        | جواب                                                                         |

| صفحه | عثوان                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 318  | (۴۴) على بن المديني (متوفى ۴۴س)                                               |
| 319  | (۵۵) امام اسحاق بن را موبي (متوفى ۲۳۸ هـ)                                     |
| 319  | (۴۲) عبيد بن اسباط (متوفى ١٥٠هه)                                              |
| 325  | مجتبدكون موسكتا ہے؟                                                           |
| 333  | ر دمطاعن امام الاعظم عثيب                                                     |
|      | اعتراض نمبرا:                                                                 |
|      | مجتهد کے لیے پانچ سواحادیث کا جاننا ضروری ہے جب کہ                            |
| 333  | امام الوحنيفه اس قدرا حاديث نہيں جانتے تھے                                    |
| 333  | جواب                                                                          |
|      | اعتراض نمبرا:                                                                 |
| 344  | امام محمد نے امام مالک کوامام ابو حنیفہ پرتر جیج دی ہے                        |
| 344  | جواب                                                                          |
|      | اعتراض تمبرس:                                                                 |
| 348  | امام أبوحنيفه كوصرف ستره احاديث يا دخيس                                       |
| 349  | جواب                                                                          |
|      | اعتراض نمبره:                                                                 |
| 358  | ان محدثین کے نام جنہوں نے امام صاحب پر جرحیں کی ہیں                           |
| 358  | ,                                                                             |
|      | اعتراض مبره:                                                                  |
|      | امام الله فعى في كها كها كها كها كمام حمد كى كتاب "كتاب الحجيملي ابل المديدة" |
| 365  | ساری کی ساری غلط ہے                                                           |

# تعرت امام الوحنيف اعتراضات کے جوابات حضرت مولانا محمراسا عياستبطلي

مرتب پیر جی سیدمشاق علی شاه

پیرجی کتب خانه ۸ گوبندگڑھ کالج روڈ گوجرانوالہ

| عنوان                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|
| اعتراضٍ نمبر ا:                                                           |
| امام نسائی وابن عدی نے امام صاحب کوضعیف کہاہے                             |
| جواب                                                                      |
| اعتراض نمبراا:                                                            |
| رازي نے کہا کہ امام ابوصنیفہ قیاس پھل کرتے ہیں اور حدیث کو                |
| ترک کرتے ہیں                                                              |
| جواب                                                                      |
| اعتراض نمبرها:                                                            |
| امام اَبوحنیفه ہرفن میں ہی میں ست تھے                                     |
| جواب                                                                      |
| اعتراض نمبر١١:                                                            |
| شیعهٔ حضرات نے بھی امام صاحب پراعتر اضات کیے ہیں                          |
| جواب                                                                      |
| اعتراض نمبر ١٤:                                                           |
| حنفیوں میں اگر ہمت ہے تو وہ بھی امام بخاری پر کوئی اعتراض                 |
| کر کے دکھا کیں                                                            |
| جواب                                                                      |
| اعتراض نمبر ۱۸:                                                           |
| امام ابوحنیفه کی نه کوئی حدیث کی مند ہے اور نه کوئی اور کتاب              |
| اہا )، بولمبیدن نہ وی صدیب کا سند ہے، اور نہ وی عاب<br>سی فن میں موجود ہے |
| - C.                                  |
| ا بام ابوصنیفہ پرکھی جانے والی کتب<br>امام ابوصنیفہ پرکھی جانے والی کتب   |
|                                                                           |

کا امام الوسند کے براعتراضات کے جوابات اس کا کشناف میں کسی قتم کی پیچید گی باتی نہ معملی کا دوری میں تا کہ حقیقتِ حال کے انکشاف میں کسی قتم کی پیچید گی باتی نہ

جرح وتعديل معلق تمهيدي مقدمات:

ا ....جس راوی کے جرح و تعدیل دونوں جمع ہوں تو اس کی چندصور تیں ہیں:

(۱) جرح وتعديل دونو لمبهم هول-

(ب) جرحمبهم اورتعديل مفسر-

ان دونو ں صورتوں میں بمذہب صحیح تعدیل مقدم ہوگی اور جرح نامقبول۔

"قال السخاوى فى شرح الفيه ينبغى تقنيد الحكم بتقديم الجرع على التعديل بما اذا فسر اما ادا تعارض من غير تفسير فانه يقدم التعديل قاله المزنى وغيره وقال النووى فى شرح مسلم لا يقال الجرح مقدم على التعديل لان ذلك فيما اذا كان الجرح ثابتًا مفسرًا بسبب والا فلا يقبل الجرح اذا لم يكن كذا وقال ابن الهمام فى تحرير الاصول اكثر الفقهاء منهم الحنيفة والمحدثين على انه لا يقبل الجرح الا مبينًا لا التعديل. الخ"

'علامہ سخاوی نے شرح الفیہ میں فرمایا ہے کہ جرح کے تعدیل پر مقدم ہونے کا حکم الگانا ہے، ہی مناسب ہے جب کہ جرح مفسر ہواورا گر بغیر تفسیر کے تعارض ہوتو تعدیل جرح پر مقدم ہوگی۔ مزنی وغیرہ نے یہی کہا ہے اور امام نووی نے مسلم کی شرح میں فرمایا ہے ایسانہیں ہے کہ جرح تعدیل پر مطلق مقدم ہوتی ہے اس لیے کہ ایسا ہے، ہی ہوتا ہے جب کہ جرح ثابت اور مفسر ہوور نہ جرح قابل قبول نہیں ۔ علامہ ابن ہمام نے تحریر الاصول میں فرمایا ہے کہ اکثر فقہاء (جن میں احناف و محدثین بھی شامل ہیں) کے زود یک جرح جب تک مشرح واضح نہ ہوقابل قبول نہیں برخلاف تعدیل کے۔'' کے زود یک جرح جب تک مشرح واضح نہ ہوقابل قبول نہیں برخلاف تعدیل کے۔'' اور ایسا ہی بہت سی کتابوں میں مذکور ہے۔ دیکھو تہذیب الراوی ،شرح نخبہ سندھی اور معیار الحق ، مولوی مذیر جسین دہلوی وغیر ہم۔

الم الوطيف يسيد يراعتر اضات كروايات المحكم المحكم

امام صاحب بيالية برجر حيس اوران كاجواب

جن کے اقوال سے حضرت امام صاحب بیسی کا ناقص الحافظ اورضعیف الحدیث ہونا ثابت ہوتا ہے ان کے نام بالا جمال ہے ہیں: ذہبی، نسائی، ابن عدی، بخاری، دارقطنی، بیہ چتی، ابن جوزی، علی بن المدینی، خطیب بغدادی، حافظ ابن عبدالبر، حافظ ابن حجر، امام احمد بن حنبل، قاضی ابویجی زکریا بن محمد ، مولا ناشاہ ولی الله د ہلوی، وکیع بن الجراح، طاؤس، زہری، ابواسحاق فزاری، امام مسلم، ترمذی، ہشام بن عروہ، ابوداؤد، ابوحفص عمر بن علی، عبدالرؤف منادی، جلال الدین سیوطی بیسیام

عمر بن علی،عبدالرؤف منادی،جلال الدین سیوطی بیشین اوّلاً اس کا جمالی جواب ملاحظه فرمایئے اور پھراس پرتفصیلی گفتگو ہوگی۔

اجمالي جواب

محض تعداد بڑھانے کے لیے اتنے نام جارحین میں لیے جاتے ہیں ورنہ بعض تو ان میں وہ نام ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ نہیں ہیں کی توثیق اور تعدیل فرمائی ہے جیسے ذہبی، علی بن المدینی، وکیچ بن الجراح، حافظ ابن عبدالبر، حافظ ابن جربیلی وغیرہ اور بعض سینہ الحافظ اور تضعیف کے الفاظ معتبر طریقتہ پر منقول ہی نہیں ہیں۔ جیسے سلم، ترندی، ابو الحق ، ابن قطان، جلال الدین سیوطی ابو داؤد، ابن ماجہ، طاوس، زہری، امام احمد، ابو الحق، ابن قطان، جلال الدین سیوطی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیم الجمعین وغیر ہم۔

اور بعض سے بچھالفاظ جرح منقول ہیں جیسے ابن عدی ،نسائی ، بخاری ، دارقطنی ، ابن الجوزی اور بیہج بیتیم وغیر ہم۔

مگر با قاعدہ اصولِ ان لوگوں کی جرحین امام اعظم ابوصنیفہ بیایت کی شان میں غیر منقول ہیں۔ چنانچیہ ہمار نے نصیلی جواب سے ہمارے اس دعوے کا ثبوت مل جائے گا۔

تفصيلي جواب كيتمهيد

قبل اس کے ک<sup>قفصی</sup>لی جواب ککھا جائے بطور تنہید کے چند مقامات جرح وتعدیل کے

وقال الحافظ في مقدمة فتح البارى ص٥٤٢ القسم الثاني في من ضعف بامر مردود كالنحامل او التعنت او عدم الاعتماد على المضعف لكونه من غير اهل النقد او لكونه قليل الخبر بحديث من تكلم فيه او بحاله .... او متاخر عصره ونحو ذلك الخ

وايضًا قال في ص ٢٣٦ واعلم انه قد وقع من جيماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبيه لذلك وعدم الاعتداد به الابحق وكذا عاب جماعة من المتورعين جماعة دخلوا في امر الدنيا فضعفوهم لذالك التضعيف مع الصدق والضبط والله الموافق وابعد من ذالك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض

(ج)جرح وتعديل دونوں مفسر ہوں۔

( : ) جرح مفسر ہواور تعدیل مبہم۔

ان دونو ںصورتوں میں جرح مقدم ہوگی اور تعدیل غیرمقبول۔

"قال السيوطي في تدريب الراوي (ص١١٢) اذ اجتمع فيه جرح مفسر وتعديل فالجرح مقدم الخ وقال السخاوي في شرح الفيه ينبغي تقئيد الحكم بتقديم الجرح على التعديل بما اذا فسر الخ ونحو ذلك في شرح النخبة"

. ٢ ....جارح كے ليے چندشرطيں ہيں۔اگريشروط پائی جائيں تواس كى جرح مقبول ورنه غيرمقبول ہوگی۔

(الف) جارح عادل وثقة ہو\_

(ب) جرح وتغديل كاسباب كاعارف مو

(ج) متعنت اورمتشد دنه ہو۔

(د) مذہبی منافرت، دینوی عداوت، حسداور معاصرہ سے خالی ہو۔

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج١ ص٤) ولا سبيل الى ان يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار و يجوحهم جهبذ الابادمان الطلب والفحص عن هذا الشان وكثرة المذاكرة والسحر والتيقظ والفهم مع التقوي والدين والمتين والانصاف والتردد الى العلماء والتحري والاتقان والاتفعل فدع عنك الكتابة لست منهم ولو سودت وجهك بالمداد قال الله تعالى فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون. وان غلب عليك الهواى والعصبية لو أي والمذهب بالله لا نتفق وان عرفت مخيط مهمل لحدود الله فارحنا منك وقال الحافظ ابن حجر في شوح النخبة ص٨٢ وان صدر الجرح من غير عارف باسبابه لم يعتبر به الخ. وايضًا قال تقبل التزكية من عارف باسبابها لا من غير عارف

الروات بامر يكون الحمل فيه على غيره"

"او التعامل بين الاقران وابعد من ذالك تضعيف من هو او ثق منه او على قدرًا او اعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به وقال الذهبي في الميزان جا ص ٤٥ قلت كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعباء به لا سيما اذا لاح انه لعداوة او لمذهب او الحسد ما ينجو منه الا من عصم الله وما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك سوى الانبياء والصديقين."

" حافظ نے مقدمہ فتح الباری ۵۳۲ پر فر مایا ہے قتم نانی اس شخص کے بیان میں جس نے (کسی کونا قابلِ قبول وجہ سے ضعیف قرار دیا ہو) تضعیف کسی امر مردود کے ساتھ کی ہو۔ مثلاً تعصب ہوتعت (طرف داری) یا مصنف پر عدم اعتماد (تو وہ قبول نہیں) اس لیے کہ وہ تقید کا اہل نہیں ہے اور جس پر تنقید کر رہا ہے اس سے یا اس کے حالات سے بہت کام واقف ہے یا اس کے زمانہ کے بعد کا ہے وغیرہ۔ نیز فر مایا (بیہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ ایک جماعت نے دوسری جماعت پراکٹر اختلاف عقائد کی بنا پر طعن کیا ہے اس سے باخبر ہونا چا ہے۔ اور حقیقی وجوہ کے بغیر اس کا اعتبار نہ کرنا چا ہے۔ اور اسی طرح پر ہیز گاروں کی ایک جماعت نے اس جماعت پر عیب لگایا جہوں نے دنیوی معاملات میں حصہ لیا اور اسی وجہ سے انہوں نے صدق وضبط کے جنہوں نے دنیوی معاملات میں حصہ لیا اور اسی وجہ سے انہوں نے صدق وضبط کے باوجود ان کوضعیف قرار دیا۔

اوران سب سے زیادہ نا قابل اعتباران کی تضعیف ہے جنہوں نے بعض راویوں کو باہمی چشمک اور تعصب کی بنایرضعیف قرار دیا۔''

''اوراس سے بھی زیادہ قابل قبول اس کی تضعیف ہے جواپنے سے زیادہ تقہ، بلند مرتبہ اور اعرف بالحدیث (حدیث کے بڑے عالم) پر تنقید کرے بیسب کچھنا قابلِ اعتبار ہے۔علامہ ذہبی نے میزان جاص ۴۵ پر فرمایا ہم عصر لوگوں کی ایک دوسرے پر تنقید معتبر نہیں خصوصاً جب کہ بیہ بات ظاہر ہوجائے کہ بیٹنقید دشمنی اور حسد کی بنیاد پر

المال الماليونيذ ركامة اضات كروايات المحموم محموم 29 م

ہے۔ اس سے وہ ہی محفوظ رہ سکتا ہے کہ جسے اللہ بچائے۔میرا خیال ہے کہ انبیاء و سدیقین کےعلاوہ کی زمانہ کےلوگ اس ہے محفوظ نہیں رہے۔''

"وقال السبكى فى طبقات الشافعية جا ص١٩٠ قد عرفنا ان الجارح لا يقبل منه الجرح وان فسره فى حق من غلبت طاعته على معصية ومادحوه على ذاميه ومذكره على جارحيه اذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بان مثلها حامل على مافيه من تعصب مذهبى او منافسة دينوى كما يكون بين النظراء وغير ذالك ونحو ذالك كثير فى التوضيع والتحقيق فى شرح الحساى وسير اعلام النبلاء الذهبى وغيرها"

''علامہ بکی نے طبقات الثافعیہ جام ۱۹۰ پر فرمایا ہے کہ کسی بھی جارح کی جرح اگر چمفسر ہواں شخص کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی جس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں اور اس کی تعریف وتوثیق کرنے والے جرح و برائی کرنے والوں سے زیادہ ہوں جب کہ وہاں کوئی ایساعقلی قرینہ ہوکہ اس کا باعث فرہبی تعصب یا دنیوی منافست (مقابلہ) ہو۔ جبیبا کہ اکثر ہم مرتبہ لوگوں میں ہوتا ہے۔التوضیح والتحقیق فی شرح الحسامی اور علامہ ذہبی کی سیراعلام النبلاء وغیرہ میں بہت کے تقصیل ہے۔'' شرح الحسامی اور علامہ ذہبی کی سیراعلام النبلاء وغیرہ میں بہت کے تقصیل ہے۔''

فلان متروك الحديث، ذاهب الحديث، مجروح، ليس بعدل، سئ الحفظ، ضعيف، ليس بالحافظ، ونحو ذالك

کشف الاسرارشرح اصول بردوی میں ہے:

"اما لطعن من ائمة الحديث فلا يقبل مجملا اى مبهما بان يقول هذا الحديث غير ثابت او منكرا و فلان متبروك الحديث او ذاهب الحديث او مجروح او ليس بعدل من غير ان يذكر سبب الطعن وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين"

"رباائمه حدیث کاطعن تو وه مجمل یعنی مبهم مونے کی صورت میں ہر گز قابلِ قبول

جواب:

اس کا جواب میہ ہے کہ میہ عبارت میزان الاعتدال کے سیح نسخوں میں نہیں ہے۔غلطی ہے کہ یہ عبارت میزان الاعتدال کے سیح نسخوں میں نہیں ہے۔ غلطی ہے کہ کے لکھ دی ہے کیوں کہ حافظ عراقی نے شرح الفید میں اور سیوطی نے تدریب الراوی میں سخاوی نے فتح المغیث میں تصریح کر دی ہے کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں سحابہ اورائمہ متبوعین کا ذکر نہیں کیا ہے۔

"قال السخاوى مع انه (اى الذهبى) اتبع ابن عدى في ايراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة لكنه التزم انه لا يذكر لاحد من الصحابة والائمة المتبوعين"

''علامه سخاوی فرماتے ہیں ذہبی نے ہرمتکلم فیہ (اگر چہوہ ثقہ ہو) کا ذکر کرنے میں ابن عدی کا اتباع کیا ہے۔ لیکن انہوں نے صحابہ اور ائمہ مجہدین میں سے کسی کا قصداً تذکرہ نہیں کیا۔''

بلكة خودعلامه ذهبى في ميزان كردياچه مين اس كى تصريح كردى ہے:

"وكذا الا اذكر في كتابي من الائمة المتبوعين في الفروع احدًا لجلالتهم في الاسلام وعظمتهم في النفوس مثل ابي حنيفة والشافعي والبخاري"

"اوراسی طرح نہیں ذکر کیا میں نے اپنی کتاب میں ان ائمہ کا جن کی اتباع فروعات میں کی جاتی ہے، اسلام میں ان کی بزرگی اور دلوں میں عظمت کی وجہ سے مثلاً امام ابوضیفہ، امام شافعی اور امام بخاری نیسیم ''

جب کہ علاء نقات ائم متبوعین کے عدم ذکر کی تصریح کررہے ہیں تو پھراس عبارت کے الحاقیہ ہونے میں کیا شک وشبہ ہوسکتا ہے۔اگر کسی کو بیر خیال ہو کہ علامہ ذہبی ہوسیا نے اپنی کتاب''میزان الاعتدال'' کے ص۳ میں بیر بھی تحریر فرمایا ہے کہ

"فان ذكرت احدًا منهم فاذكره على الانصاف ومايضره ذالك عند

مہیں مثلاً کوئی کے کہ بیر حدیث ثابت ہمیں یا مثلر ہے یا فلاں تص متروک الحدیث یا ذاہب الحدیث یا خروح ہے، عادل نہیں ہے،اسباب طعن ذکر کیے بغیر، عام فقہاءاور محدثین کا یہی مسلک ہے۔''

اوركمال الدين جعفرشافعي امتاع بإحكام النساء مين لكهية بين

"ومن ذالك قولهم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف فهو جرح مطلق و فيه خلاف والتفصيل ذكرناه في الاصول والاولى ان لا يقبل من متأخر المحدثين لانهم يجرحون بما لايكون جرحًا ومن ذالك فلان سئ الحفظ او ليس بحافظ لايكون جرحًا مطلقا بل ينظر الى حال المحدث والحديث" الخ

''اسی طرح ضعف کی وجہ بیان کیے بغیر ریہ کہنا کہ فلاں ضعیف ہے، جرح مطلق کہلاتا ہے، اس میں اختلاف ہے اور اس کی تفصیل ہم نے اصول میں بیان کی ہے۔ اور مناسب ریہ ہے کہ متاخرین محدثین کی جرح قبول نہ کی جائے کیوں کہ وہ جس طرح جرح کرتے ہیں حقیقتا وہ جرح ہی نہیں ہوتی۔ چنا نچہ ریہ کہنا کہ فلاں کا حافظ خراب ہے یا فلاح حافظ نہیں ہے، یہ مطلق جرح نہیں ہے بلکہ اس صورت میں محدث وحدیث کے حالات کی تحقیق کی جائے گی۔''

جرح وتعدیل کے مقد مات معلوم ہو چکے اب آپ تفصیلی جواب ملاحظہ فرما ہے۔ جس ہے معترضین کی نفسانیت اور غلط نہی بخو بی واضح ہوجائے گی۔

تفصيلی جواب

اعتراض نمبرا:

(۱) علامہ ذہبی نے ہرگز امام ابو حنیفہ بُینیٹ کی تضعیف نہیں کی بلکہ تذکرۃ الحفاظ اور تذہیب میں نہایت وضاحت کے ساتھ آپ کی توثیق اور تعدیل کی ہے۔ باقی میزان الاعتدال کی بیعبارت ج ۲س ۳۳۵ جومعترضین نقل کرتے ہیں: الله ثم قال لا اني ذكرته تضعف فيه عندى" الخ

الس كتاب (كامل) مين ان راويول كاجھى ذكر ہے جن كے بار ہے ميں باوجودان كى شاہت اور جلالت كے معمولى نرمى كى بنا پر جرح كى گئى ہے۔ اگر ابن عدى يا دوسر ہے موفین كتب جرح نے ان كا ذكر نہ كيا ہوتا تو ميں ہر گز ان كى ثقابت كى وجہ ہواں كاذكر نہ كرتا۔ پھر آ گے فر مايا كہ ميں نے ان كاذكر ہر گز اس ليے نہيں كيا ہے كہ وہ مير نے زد يك ضعيف راوى ہيں۔'

جب کہ ذہبی تذکرہ الحفاظ اور تذہیب میں امام ابوصنیفہ ہُیاں ہے کی تعدیل بخو بی فرما رہے ہیں۔ پھر باوجود اس صراحت کے ذہبی کی طرف تضعیف کا انتساب سراسر اللہ انت اور حق پیشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

اگرگوئی یہ شبہ کرے کہ امام ذہبی نے امام ابو صنیفہ مجینیہ کا ذکر باب الانف میں کردیا ہے۔ البذا یہ دعویٰ کہ میزان میں ائمہ کا ذکر نہیں ہے غلط ہو گیا۔ تو اس کا جواب سیہ کہ یہاں ضمناً ذکر ہے نہ کہ مستقلاً اور ضمنی ذکر کی نفی نہیں کی ہے۔ ضمناً تو جا بجامیزان میں امام بخاری کا ذکر بھی آگیا ہے۔ چنا نچہ اسی میزان میں ہے ابوذ رعہ اور ابو صاتم نے بخاری سے روایت چھوڑی ہے۔

اعتراض نمبرا:

(٢) نمائى، كتاب الضعفاء مطبوع اله آباد ٣٥ من ٢٠-"وابو حنيفة ليس بالقوى فى الحديث" "اورابو حنيفه حديث مين قوى نهين مين -"

:210

امام نسائی سے اس جرح کے ناقل حسن بن رشیق ہیں۔ (کما فی کتاب الضعفاء مطبوعہ الله آباد ص ٣٤) حسن بن رشیق ان لوگول میں سے ہیں جن پر حافظ عبد الغی اور دارقطنی نے جرحیں کی ہیں۔ ص ۴۳۰ جا

البذاحب قاعده حسن بن رشيق خود مجروح ہوئے اور مجروح کی روایت قابل اعتبار

X) امام الوطنيف بين يراعتر اضات كروابات المحال الم

الله و عند الناس"

''اوراگران میں ہے کسی کا میں تذکرہ کروں گا تو انصاف کے ساتھ کروں گا جوعند اللّٰداور عندالناس مصز نہیں۔''

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذہبی نے صحابہ بھائیۃ اورائمہ متبوعین کا ذکر کھی کیا ہے تو اس کا جواب ہہ ہے کہ بلاشبہ ذہبی کی اس عبارت سے فقط ذکر کا احتال پیدا ہوتا ہے گر حافظ عراقی ، جلال الدین سیوطی اور سخاوی جو ذہبی سے متاخر ہیں اور ان حضرات نے بار بارمیز ان الاعتدال کا مطالعہ کیا ہے اور وہ صاف اور واضح لفظوں ہیں عدم ذکر کی تصریح کرتے ہیں تو کہنا پڑے گا کہ فی الواقع صحابہ کرام اور ائمہ متبوعین کا ذکر اس کتاب ہیں مشقلاً نہیں ہے۔ یایوں کہا جائے کہ ذہبی نے ذکر استقلال کی نفی کی ہے اور خمنی ذکر کا اثبات اور امام اعظم کی جرح کے متعلق علامہ ذہبی کی طرف جو عبارت منسوب کی جاتی ہے اس کی حیثیت مستقل عبارت کی ہے۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ عبارت الحاقیہ ہے۔ اس موقع پر بعض معترضین میز ان الاعتدال کی عبارت ذیل کو پیش عبارت الحاقیہ ہے۔ اس موقع پر بعض معترضین میز ان الاعتدال کی عبارت ذیل کو پیش کر کے امام صاحب کی تضعیف کرتے ہیں۔

"اسم عيل بن حماد بن نعمان بن ثابت الكوفي عن ابيه عن جده قال ابن عدى ثلثهم الضعفاء" (ميزان الاعتدال جا ص٩٠)

"اساعیل بن جهاد بن نعمان بن ثابت کوفی این والدسے، وہ این واداسے روایت کرتے ہیں، ابن عدی نے کہا یہ تینول ضعیف ہیں۔"

اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ اس عبارت سے ہرگزیہ ٹابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب علامہ ذہبی کے نزدیک ضعیف ہیں۔ کیوں کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے دیباچہ میں خودمعذرت کی ہے اور ابن عدی کی موافقت سے اپنی برأت ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں:

"وفيه من تكلم من ثقته و جلالته بادنى لين وباقل تخريج فلولا ابن عدى وغيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته نائی نے اجتناب کیا ہے بلکہ اور بہت سے مجھے (میجھے بخاری) کے رایوں سے نسائی نے مدیث بیان کرنے میں پر ہیز کیا ہے۔''

جب کہ حب تصریح ابن حجر وسیوطی وغیر ہم امام نسائی متعنتین میں سے ہیں توان کی جرح ایسے امام کے حق میں جس کا ثقة اور جید الحافظ ہونا بڑے بڑے ثقات و نقار فن کے بیان سے ثابت ہے کس طرح مقبول ہو عتی ہے۔

شالشاً جو كتاب اصح الكتب بعد كتاب الله تتليم كي كل بي بيني يحج بخارى -اس ك بعض روات يرجهي كثيب الغلط والخطباء كيسم كي جرحين منقول بين -مكرامام بخاری بیانیا نے اپنی سیح میں ان سے روایت کی ہے۔ چنانچیہ مقدمہ فتح الباری میں

قبيصة بن عقبة قال احمد بن حنبل كان كثير الغلط وكان ثقة لا

قبیصہ بن عقبہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہوہ بہت غلطی کرنے والاتها، پيرجمي ثقة تها-

٢ .... وضاح بن عبد الله قال ابو حاتم كان يغلط كثيرا.

ابوحاتم نے وضاح بن عبداللہ کے بارہ میں فر مایا وہ بہت علطی کرنے والاتھا۔

٣ .....جرير بن حازم قال امام احمد بن حنبل كثير الغلط وقال

الاثرم عن احمد حدث بمصر احاديث وهو فيها ولم يكن يحفظ.

اوراثرم نے احمہ سے روایت کی کہ اس نے مصر میں الی احادیث بیان کیس جن میں اس کووہم تھااورا چھی طرح یا زنہیں تھیں۔

٣ .....سليمان بن حيان عن ابى داؤد اتى من سوء حفظ فيغلط ويخطى.

سلیمان بن حیان کے بارے میں ابوداؤ د کہتے ہیں کہ حافظہ کی کمزوری کے باوجود

XX الام الوطنيف أيسيد براعتر اضات كرجوايات كالمحال المحال المحال

نہیں ہوسکتی ۔ توان کی روایت سے امام ابوحنیفہ کومجر وح تضمرا نا غلط اور لغو ہے۔ ٹانیا امام نسائی ان متعمتین اور متشددین میں سے ہیں جنہوں نے بخاری ومسلم کے بہت سے راوبوں پر محض تعنت سے جرح کر دی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی مقدمه فتح الباري مين لكصته بين:

"احمد بن صالح المصوى تعامل عليه النسائي

الحسن بن الصباح البزور تعنت فيه النسائي

حبيب المعلم متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النسائي

محمد بن بكر البرسائي لينه النسائي بلاحجة

نعيم بن حماد ضعفه النسائي بلاحجة"

"احد بن صالح مصرى، حسن بن صباح البز ور، حبيب المعلم ، محمد بن ابي بكر البرساني (اکرچدان کے ثقہ ہونے پرسب کا تفاق ہے)تعیم بن حماد، پیسب قابل اعتماد ہیں۔ لیکن امام نسائی نے ان سب کی بلادلیل تضعیف کی ہے۔"

ید پانچوں راوی ایسے معتر اور ثقه میں که امام بخاری بیشیانے احتجاجاً ان سے روایت کی ہے۔ مگرامام نسائی نے بوجہ تعنت کے ان کی بھی تضعیف کر دی ہے اور ابن حجر نے " تهذيب التهذيب "مين بذيل ترجمه حارث بن عبدالله لكهاب:

"حديث الحارث في سنن الاربعة والنسائي مع تعنة في الرجال فقد احتج به النسائي مع تعنته"

"حارث كى حديث سنن اربعداورنسائي سب مين موجود ہے باوجود يكه امام نسائي، رواۃ کے سلسلہ میں بہت متعنت (سخت گیر) ہیں مگران کی حدیث سے استدلال کیا

اورسيوطي نے زہرالربي على المجتبى ميں لكھا ہے:

"فكم من رجل اخرج له ابو داؤد والترمذي وتجنب النسائي اخراج حديثه بل تجنب اخراج حديث جماعة من رجال الصحيح" الخ الیب وغیرہم نے بھی مجتبیٰ کوسیح قرار دیا ہے۔

ز ہرائی اور فتح المغیث میں اس کی تصریح موجود ہے اور سنن نسائی میں امام ابو سلیف بیسی کی روایت موجود ہے۔

تهذيب التهذيب ميل ع:

"وفي كتاب النسائي حديثه عن عاصم عن ابي عباس قال ليس على الي البهيمة حدًا" الخ

''اور نسائی میں ان کی روایت عاصم سے ان کی ابن عباس سے کہ فرمایا بہیمہ سے جماع کرنے والے پر حذنہیں ہے۔''

اور تقریب وخلاصہ تدبیب میں نعمان بن ثابت کے نام پر (شم، زیس) علامت مرقوم ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام ابوطنیفہ بھاتی شمسائل ترمنی و جز اللہ اٰۃ للبخاری اور نسائی کے راوی ہیں۔

اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر واقعی نسائی کے نزدیک امام ابوحنیفہ بینیہ غیر قوی
گیر الغلط والخطا تھے تو نسائی نے ان سے کیوں روایت کی اوراپنی کتاب کوچے کلہ کیوں
گہا ہی حب خیال معترض نسائی کے دونوں قولوں میں تعارض و تہافت ہے۔
گر ہم معترض کو دو توجیہ الیمی بتلاتے ہیں کہ نہ حضرت امام ابوحنیفہ مجینیہ پرحرف
آئے گا اور نہ حضرت امام نسائی پر۔

ممکن ہے کہ امام نسائی نے پہلے امام ابو حنیفہ بیست کوغیر قوی خیال کیا ہو، مگر بعد شتع و محقیق کے کہ امام ابو حنیفہ بیست ثقہ ہیں اور پہلے خیال ہے رجوع کر لیا ہویا یوں کہا جائے:

"ليس بالقوى في الحديث اى على شرط النسائي وهو كثير الغلط والخطاء اى في فهم المعنى"

'' حدیث میں قوی نہیں تھے یعنی نسائی کی شرط کے مطابق اور وہ بہت غلطی کرنے والے تھے یعنی معنی کے سمجھنے میں۔''

کی ام ابوطنیفہ نیے پر اعتراضات کے جوابات میں موکس 36 انہوں نے روایت کی اس لیے ان سے لغزشیں ہو کیں۔

۵.....عبد العزيز بن حجر قال ابو ذرعة سئ الحفظ ربما حدث من حفظ السئ فيخطى.

عبدالعزیز بن حجر کے متعلق ابوذ رعہ نے فرمایا کہان کا حافظہ خراب تھا اور اکثر ای خراب حافظہ کی بنیاد پر حدیث بیان کرتے ہیں چنانچی فلطی کرتے تھے۔

اس قتم کے اور بھی بہت سے رواۃ ہیں جن سے بخاری نے روایت کی ہے۔ اگر کسی کے کثیر الغلط کہددینے سے ثقہ وصدوق راوی مضعف اور قابل ترک ہوجاتا ہے تو پھر مسیح بخاری بجائے اصح الکتب ہونے کے اضعف الکتب گھبرے گی۔

دابعًا ابوعبدالرحمٰن نسائی نے سنن نسائی معنی مجتبی کوسنن کبری سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے اور خوداس امر کا اقرار کیا ہے کہ اس کی کل حدیثیں صحیح ہیں چنا نچے سیوطی اپنی کتاب زہرانی میں لکھتے ہیں:

"قال محمد بن معاوية الاحمر الراوى عن النسائى، قال النسائى كتاب السنن كله صحيح وبعضه معلول الا انه لم يبق علته والمنتخب المسمى بالمجتبى صحيح كله وذكر بعضهم ان النسائى لما صنف السنن الكبرى اهداه الى الامير فقال له الامير كل ما فى هذا صحيح قال لا قال فجرد الصحيح منه فصنف له المجتبى"

"نسائی کے رادی محمد بن معاویہ فرماتے ہیں امام نسائی نے فرمایا کہ کتاب السنن ساری صحیح ہے۔ صرف اس کا پچھ حصہ معلول ہے مگر اس کی علت باقی نہیں رہی اور منتخب جس کا نام مجتبی ہے وہ سب صحیح ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ امام نسائی نے جب سنن کبری تصنیف کی تو امیر کو بطور مدیبہ پیش فرمائی۔ امیر نے معلوم کیا اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں؟ امام نسائی نے فرمایا نہیں۔ امیر نے کہا اس میں سے صحیح احادیث منتخب کرد بجے۔ چنانچاس کے بعد مجتبی تصنیف فرمائی۔"

اور نسائی کے علاوہ دوسر نے محدثین نے بھی مثلاً ابن مندہ بن عدی، دار قطنی اور

النزاض نمبرسا:

(۳) ابن عدى ميزان الاعتدال مين ہے۔ ثلثهم الضعفاء ليعنی اساعيل، حماداور ابوطنيفه تنون ضعيف ہيں۔

## جواب:

اولا این عدی کی جرح قابلِ وثو ق نہیں ہے۔اس لیے کہ انہوں نے بہت سے قابلِ ولو ق اور ثقات کو بھی اپنی کامل میں مجروح بناویا ہے۔ ذہبی میزان کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

"وفيه من تكلم فيه مع ثقته و جلالته بادنى لين واقل تخريج فلولا ابن عدى وغيره من مؤ الفي كتب الجرح ذكروا ذالك الشخص لما ذكر ته لثقة" الخ

''اس کتاب (کامل) میں ان راویوں کا بھی ذکر ہے جن پران کی ثقابت وجلالت معمولی کمزوری کی بناپر جرح کی گئی ہے۔اگرابن عدی یا دوسر مے مولفین کتب جرح نے ان کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی (ان کی ثقابت کی وجہ سے ) ہرگز ان کا ذکر نہ کرتا۔'' اور میزان کے اخیر میں لکھتے ہیں:

"فاصله و موضوعه فی الضعفاء و فیه خلق من الثقات ذکر تهم للذب عنهم و لان الکلام غیر مؤثر فیهم ضعفاء "النح (میزان از امام ذهبی) ابن عدی کی کتاب کامل کا اصل موضوع ضعفاء ہے آگر چہاس میں بہت سے اُلّات کا بھی ذکر ہے میں نے ان کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ میں ان کی طرف منسوب ضعف کو دور کروں یا بیہ بتاؤں کہ ان کے بارہ میں ضعف کی بات غیر موثر ۔ "

اورجعفر بن ایاس کے ترجمہ میں لکھاہے:

"اورده ابن عدى في كامله فاساء"

''ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں ان کا تذکرہ کرکے للطی کی''

چونکہ روات کے باب میں نسائی کی شرطیں بہت سخت ہیں، اپنی شروط اور اصطلاح کے اعتبار سے لیس بالقوی کہدویا ہے۔

چنانچەز برابى سىسىسى ب:

"بل تجنب النسائي اخراج حديث جماعة من رجال الصحيحين.

فحكى ابو الفضل من طاهر قال سعد بن على الريحاني عن رجل موثقة فقلت له ان النسائى لم يحتج به فقال بابنى ان لابى عبد الرحمٰن شرطا فى الرجال اشد من شرط البخارى والمسلم"

'' بلکہ امام نسائی ہیں نے صحیحین کے راویوں کی ایک جماعت سے روایت کرنے بن احتر از کیا۔

ابوالفضل نے طاہر ہے فقل کیا کہ سعد ابن علی الریحانی نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ ثقہ ہے۔ میں نے ان ہے کہا کہ پھرنسائی نے ان کو قابلِ حجت کیوں نہیں قرار دیا؟ انہوں نے فر مایا صاحبز ادے رجال کے بارے میں ابوعبد الرحمٰن کی شرط بخاری ومسلم سے زیادہ شخت ہے۔''

اور چونکہ حافظ نسائی محدث شافعی تھے،غوامض فقہ کی جانب امام ابوصنیفہ ہمینیا کی طرح ان کی توجہ ندرہی ہوگی اورامام ابوصنیفہ ہمینیا کے بعض مسائل مستنبط ہو کواپنے خارج ان کی توجہ ندرہی ہوگا اور پجھالیا ہی اکثر محدثین کا حال تھا۔ اپنے ظن کے اعتبار سے کہد یا ہوگا۔

كثير الغلط والخطا اى فى فهد المعنى جمارى التوجيهه سے نه امام صاحب
کاسی الحافظ بونا ثابت بوتا ہے اور نه نسائی کے اقوال میں تعارض باقی رہتا ہے۔
اگر معترض محض ضد سے ان توجیہات کو نه مانے تو پھرامام نسائی کو کثیب والمعلم ط والمخطف عصر وایت کر کے اسے محجے بتلا ناجید الحافظ کا کام نہیں ۔ کیامعترض کی غیرت کا تقاضہ کرتی ہے کہ امام نسائی کو کثیب الغلط والخطاء اور سی الحافظه کا خطاب دے۔ بلکہ ابن عدی نے بہت سے رجال بخاری میں بھی کلام کیا ہے ازاں جملہ ثابت بن کر العابدوسلیمان بن حیان وحسان بن ابراہیم وغیرہم ہیں۔ کمافی مقدمہ فتح الباری۔ پس ابن عدی جیسے متوسع کی جرح ایسے امام اعظم کے حق میں جن کو یجی ، شعبہ، وکیع اور علی بن المدینی وغیرہم ثقہ وصدوق اور جید الحافظ کہدر ہے ہوں کیونکر مقبول ہو سکتی اور علی بن المدینی وغیرہم ثقہ وصدوق اور جید الحافظ کہدر ہے ہوں کیونکر مقبول ہو سکتی

ٹ ابن عدی کی جرح مبہم ہاور حسب قاعدہ اصول تعدیل مفسر کے ہوتے ہوئے ہوئے جرح مبہم غیر مقبول ہے۔ کما مرفی مقدمہ نمبرا، اس لیے یہ جرح قابل اعتبار نہیں۔

اعتراض نمبر،

(۳) امام بخاری محمد بن اساعیل بخاری کی طرف انتساب کدان کے کلام سے امام ابوصنیفہ بیشید کا ناقص الحافظہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اواب:

ا نہائی جرائت اور دلیری ہے۔ کیونکہ امام بخاری کی کوئی الیم عبارت نہیں پیش کی جا عتی جس سے معترضین کا دعویٰ پایی ثبوت کو پہنچتا ہو۔ میمض امام ابوحنیفہ کے ساتھ دسد، بغض اور کینہ ہے کہ بے خوف وخطر جو جی میں آیا وہی کہہ دیا۔ اس کو بجز بغض کے اور کیا کہا جائے۔

عافظ ابن عبدالعزیز ابن ابی رواد نے اپنی خداداد فراست سے ٹھیک ہی فر مایا ہے جس کوابن جر کمی نے خیرات الحسان کے ص ۳۵ میں لکھاہے:

"فقال الحافظ عبدالعزيز بن رواد من احب ابا حنيفة فهو سنى ومن ابغضه فهو مبتدع وفى روايته بيننا وبين الناس ابو حنيفة فمن احبه وتولاه علمنا انه من اهل البدعة" الخضه علمنا انه من اهل البدعة" الخ

'' حافظ عبدالعزيز ابن رواد نے فرمايا جو شخص امام ابوحنيفه بيانية سے محبت كرتا ہے وہ

"تكلم فيه للارجاء ولولا ذكر ابن عدى له ما ذكرته"

''ان کے بارے میں ارجاء کی وجہ سے کلام کیا ہے لیکن اگر ابن عدی نے ان کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی ہرگز نہ کرتا۔''

اور حمید بن طال کے ترجمہ میں ہے:

"و هو فى كامل بن عدى مذكور فلهذا ذكرته والا فالرجل حجة"
د چونكه ابن عدى كى كائل مين ان كاتذكره ب- اس ليے مين نے بھى ذكر كيا ورندوه است مين - "

اوراشعث بن عبدالما لك كرتر جمه مين لكهاب:

"قلت انما اوردته لذكر ابن عدى له في كامله"

''میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔''

اورای مضمون کی بہت می عبارتیں میزان میں موجود ہیں۔ زین الدین عراقی نے شرح الفیہ میں لکھا ہے: شرح الفیہ میں لکھا ہے:

"وللكنه راى ابن عدى ذكر في كتابه الكامل من تكلم فيه وان كان ثقة"

''لیکن ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں ہرمشکلم فیہ کا تذکرہ کیا ہے اگر چہوہ ثقتہ ہو۔''

اور سخاوی نے فتح المغیث میں لکھاہے:

"ولكنه توسع لذكره كل من تكلم فيه وان كان ثقة ولذا لا يحسن ان يقال الكامل للناقصين" الخ

''لیکن ابن عدی نے اپنے کلام کووسعت دے کر ہر متکلم فیہ کا تذکرہ کیاا گرچہوہ ثق<mark>تہ</mark> ہو،اسی لیے بیہ کہنا درست نہیں کہ کامل میں صرف ن<mark>اقصین</mark> کا تذکرہ ہے۔''

سنی ہے اور جوان سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے اور
پہلے لوگوں کے درمیان میں امام ابوحنیفہ بیسیہ ہیں۔ پس جوان سے محبت رکھتا ہے وہ
ہمارے نزدیک اہل سنت میں سے ہے اور جو بغض رکھتا ہے وہ اہل بدعت میں سے
ہمارے نزدیک اہل سنت میں سے ہے اور جو بغض رکھتا ہے وہ اہل بدعت میں سے
ہمارے نزدیک اہل سنت میں سے ہے اور جو بغض رکھتا ہے وہ اہل بدعت میں سے
ہمارے نزدیک اہل سنت میں سے ہے اور جو بغض رکھتا ہے وہ اہل بدعت میں سے

ہاں بعض غیر مقلدین سیدھے سادھے عوام کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء میں لکھاہے:

"كان مرجيئا سكتوا عن رائه وحديثه"

''امام صاحب مرجی تھے لوگوں نے ان کی رائے اور حدیث سے سکوت اختیار کیا۔'' اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں:

اولاً امام بخاری کی کتاب الضعفاء جوآگرہ الله آباد سے چھپ کرشائع ہوئی ہے اس میں اس مضمون کا کوئی جملہ موجود نہیں ہے۔ نیز امام بخاری کی کتاب ادب المفرد، جز القر اُۃ اور خلق العباد میں بھی بیعبارت نہیں ہے۔ بر تقدیر ثبوت اس کا جواب بیہ کہ امام بخاری کوامام ابوحنیفہ سے خت منافرت نہ بی تھی جیسا کہ امام بخاری کی تصنیفات سے ظاہر ہے لہذا ہے جرح بوجہ منافرت نہ ہی کے قابل وثو تی نہیں ہو کتی۔ چنانچہ ذہبی، ابن حجر اور وصی الدین خزاجی وغیر ہم نے اس جرح کی کچھ بھی وقعت نہیں کی اور لا یعبابہ سمجھ کراس کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔

ثانيًا كان مرجيئًا كيام ادب؟ أكرمرجئه ملعونه مرادب توسراس غلط باس ليح كرفقه اكبريس خودامام ابوضيفه في فرمايا به:

"لانقول حسناتنا مقبولة و سيئاتنا مغفورة كقول المرجئه ولكن نقول من عمل صالحًا بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة ولم يطلها حتى يخرج من الدنيا مومنا فان الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثبته عليها" الخ

"جم مرجيه كي طرح بنبين كهتي كه يقيناً جهاري نيكيال مقبول اور گناه معاف بين كيكن

ال المالاسند بهي پراعزاضات كروابات المن الكلام الك

"قال الشارح المواقف كان غسان المرجئ يحكى ما ذهب اليه من الارجاء عن ابى حنيفة ويعده من المرجئة وهو افتراء عليه قصد به عسان ترويج مذهبه ينسبة الى هذا الامير الجليل الشهير.

وقال الشهر ستانى فى الملل والنخل ومن العجب ان الغسانى كان محكى عن ابى حنيفة مثل مذهبه ويعده من المرجئة ولعله كذب عليه "اشارح مواقف نے فر مایا كه غسان مرجی ایی با تیں كرتا تھا جن سے امام صاحب كامر جی ہونا ظاہر ہواوروہ امام صاحب كوفرقه مرجیہ سے شاركرتا تھا۔ غسان نے قصداً امام صاحب پریہ بہتان لگایا۔ وہ اس جلیل القدر امام كی طرف اپنے ند جب كومنسوب كركا ہے ند جب كی اشاعت كا كوشال تھا۔

شہرستانی نے الملل والنحل میں فرمایا ہے تعجب ہے کہ غسانی امام صاحب کی طرف اپنے مسلک مرجیہ کی باتیں منسوب کرتا تھا اور ان کومرجیہ کہتا تھا میراس نے جھوٹ بولا ہے۔''

اور اگر مرجیہ سے مرجیہ مرحومہ مراد ہے تو تمام اہل سنت و جماعت اس میں داخل ایں ۔ تمہید ابوشکور سالمی میں ہے۔

"ثم المرجئة على نوعين مرحومة وهم اصحاب النبى الله ومرجئة ملعونة وهم الذين يقولون بان المعصية لا تضر ولا يعاقب وروى عن عثمان بن ابى ليلى انه كتب الى ابى حنيفة بَيْنَةُ وقال انتم مرجئة فاجابه بان الد جئة على ضربين مرجئة ملعونة وانا برئ منهم ومرجئة مرحومة و انا منهم و كتب فيه بان الانبياء كانوا كذالك الا ترى الى

قول عيسى الله قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم"

پرمرجیدی دوقسمیں ہیں (۱) مرجیہ مرحومہ وہ اصحاب رسول اللہ ہیں۔(۲) مرجیہ ملعونہ بیدہ ہوتا نہ اس پرعذاب کیا ملعونہ بیدہ ہوتا نہ اس پرعذاب کیا جاتا ہے۔عثمان بن ابی لیل نے ایک مرتبہ امام صاحب کو خطاکھاتھا کہ آپ لوگ مرجیہ ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ مرجیہ کی دوقسمیں ہیں (۱) مرجیہ ملعونہ میں ان ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ مرجیہ کی دوقسمیں ہیں (۱) مرجیہ ملعونہ میں ان ہوں، سے بالکل بری اور بے زار ہوں۔ (۲) مرجیہ مرحومہ یقیناً میں ان میں شامل ہوں، بلکہ انبیاء پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ کیا حضرت عیسی علیا کا بی تول تم کو معلوم نہیں۔ اب اللہ الرتوان کو عذاب دے تو بہترے بندے ہیں اورا گرتوان مغفرت فرمائے تو ب شک تو عالب حکمت والا ہے۔''

پی معلوم ہوا کہ بخاری بھینہ کا یہ تول کہ ان کی حدیث اور رائے کولوگوں نے چھوڑ دیا محض غلط اور سراسر غلط ہے۔

ثالثًا عقود الجواهر المنيفة ص١١ مين حافظ موسلي كى كتاب الضعفاء ي نقول ہے۔

قال یحیی بن معین ما رأیت احدًا قد مد علی و کیع و کان یفتی برأی ابی حنیفة و کان یحفظ حدیثًا کله و کان قد سمع عن ابی حنیفة حدیثًا کثنه ًا.

'' یکیٰ بن معین نے فرمایا کہ میں نے کسی کونہیں پایا کہ اس کو دکیج پر مقدم کیا گیا ہووہ امام صاحب کے قول پر فتو کی دیتے تھے اور ان کی تمام احادیث کو حفظ کرتے تھے۔ انہوں نے امام ابوحنیفہ سے بہت حدیثیں سنیں۔''

اورمنا قب کردی ص٠٠ میں ہے:

سعيد بن يحيى الحميرى الواسطى احد ائمة واسط واحد حفاظ روى عنه (اى ابى حنيفة) واخذ منه وكان يقول انه جرهذه الامة"

المال العلم المستري واسطى ، واسطه كايك امام اور حافظ حديث تقے انہوں المام اور حافظ حدیث تقے انہوں المام اور حافظ حدیث تقے انہوں المام اور حنیفہ سے روایت كی ہے اور ان سے علم حاصل كيا ہے ۔ وہ فر ما يا كرتے تھے المام الوصنیفہ بیت جرالامت ہیں۔''

وابضًا منه ص١٩ ج١ عبدالله بن يزيد القوى المكى سمع من الامام العمام من الامام

ا اور مناقب ہی کے ص ۱۹ پر ہے کہ عبداللہ بن یزید المقر ی مکی نے امام صاحب اللہ بن یزید المقر ی مکی نے امام صاحب اللہ بن یزید المقر

اور فيرات الحسان ص٢٣ ميس ب:

ال ابن المبارك كان افقه الناس وما رايت افقه منه وعنه ان احتج الرالى فرائى مالك وسفيان وابى حنيفة وهو افقهم واحسنهم وارقهم واغو صهم على الفقه" الخ

"امام ابوحنیفدان سب سے بڑے عالم اور فقہ میں سب سے بہتر مدقق اور محقق ں۔''

وقال ابو يوسف الثوري اكثر متابعة لابي حنيفة متى.

"ابو یوسف توری فرماتے ہیں میں اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتا اول ۔''

وقال يحيى بن سعيد القطان ما سمعنا احسن من راى ابى حنيفة ومن لم كان يذهب في الفتواى الى قوله

'' بیخیٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں ہم نے امام ابوصنیفہ سے بہتر کسی کی رائے نہیں سنی، اس لیے ان کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔''

وقال ابن المبارك رايت مسعرًا في حلقته ابي حنيفة يسئاله ويستفيد

"ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے مسعر کوامام صاحب کے حلقہ درس میں سوال اور

أور فرما ہے! كيا مقلدين كے خيال كے بموجب سيح بخارى اضعف الكتب ثابت

جب بخاری کی روات کا ذکر آگیا تو مناسب ہوگا کہ بخاری کے چندروات کا حال الركر ديا جائے۔ دنيا جانتي نے كہ صحيح بخارى ايسى بے نظير كتاب ہے كه كتب حديث السي اصح الكتب ماني كئي ہے اور اس بردنیا كا اتفاق ہے اور واقعی حضرت امام بخاري نے االتزام کیا ہے۔ان کی سعی اور عرق ریزی قابل قدر اوران کی مقبولیت قابل آفریں استاش ہے۔"جعل الله سعیه مشکورًا"" الله تعالی ان کی کوشش قبول -26)

مگراس میں بھی بہت ہے ایسے رجال ہیں جن پر ہرفتم کی جرحیں ہوئی ہیں حتی کہ (بهت جھوٹا) كذاب

(حدیث کےسلسلہ میں جھوٹ بواتا ہے) يكذب الحديث

> يسرق الحديث (مدیث پراتا ہے)

يضع الحديث (مديث هُرْتاب)

جواعلیٰ درجہ کی جرح ہےوہ بھی مفقول ہے۔ چنانچہ بخاری کے بحروح راویوں کے نام بمعه الفاظ جرح مقدمه فتح الباري اورميزان الاعتدال ميں ملاحظه كيے جائيں جن كى تعدادایک سوے زیادہ ہے۔

باوجودان جرحوں کے امام بخاری بینیا نے ان مجروح راویوں کوقابل ترک نبیل سمجھا اورندان کی روایت چھوڑی بلکه احتجاجاً پاستشهاداً ان کی روایت اپنی کتاب اصح الکتب میں داخل کردی اوراس کے باوجود دوسرے محدثین نے بخاری کے اصح الکتب ہونے ے اٹکارنہیں کیا۔ پھر کون می وجہ ہے کہ امام ابوصنیفہ ٹیسٹیدیر با قاعدہ اصول کوئی جرح مجھی عائد نہیں ہوتی۔ چربھی امام بخاری نے ان کی کوئی روایت نقل نہیں گی۔ بجز منافرت مذہبی کے اور کیا وجہ ہوعلق ہے پس جب کہ منافرت مذہبی بین ولیل سے البت ہے توامام بخاری کی جرح امام ابوضیفہ کے حق میں کیامؤثر ہو علی ہے۔ X) امام الوصنيف بيسة براعتر اضات كروايات المن من من من المام الوصنيف بيسة براعتر اضات كروايات المن من من من الم استفاده کرتے دیکھا۔"

خیرات الحسان ص۲۶میں ہے، ابن جریرتح رفر ماتے ہیں:

الفصل الثاني في ذكر الآخذين عند الحديث والفقه قيل استيعابه متعذر لايمكن ضبطه.

'' دوسری فصل امام صاحب سے حدیث وفقہ حاصل کرنے والوں کے بیان میں ہ، کہا گیا ہے کہ ان کا شارا تنامشکل ہے کہ احاطہ ناممکن ہے۔"

ومن ثم قال بعض الائمة لم يظهر لاحد من ائمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر من الاصحاب والتلاميذ.

"اس وجبه سے بعض ائمہ کا قول ہے کہ ائمہ اسلام میں امام ابوحنیفہ کے برابر کسی کے

ذراانصاف سے ملاحظہ فرمائے: وکیع ،ابن یجیٰ الواسطی ،ابن مبارک ،سفیان ثوری، مسعر ابن کدام، بیچیٰ بن سعید القطان وغیر ہم کس زور ہے آپ کے فقہ اور رائے کی تعریف وتوصیف کررہے ہیں اور آپ سے ہزاروں نے حدیث وفقہ حاصل کیا ہے بلکہ آپ کی برکت سے ہزاروں امام مقبول خلائق ہو گئے ہیں۔

كما في مناقب كردري ومناقب موفق لابن احمد مكى

باوجوداس كامام بخارى بينية فرمات بين "سكتوا عن دائيه وحديشا" بتلایئے اس کومنافرت مذہبی پرا گرمحمول نہ کیا جائے تو اور کیا کہا جائے۔

رابعًا اگرامام بخاری کے نزد یک ارجاء کی وجہ سے راوی قابل ترک ہوجاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی سیح بخاری میں فرقہ باطلہ یعنی مرجیہ، ناصبیہ، خارجیہ، شیعہ اور جہمیہ، قدر ریہ وغیر ہم ہے روایت کی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباري ميں اس كى تفصيل نام بنام كھي ہے۔ ہم اس موقع پران حيار فرقه باطله كى مجموعی تعداد الگ الگ بتاتے بین جو محج بخاری کے راوی ہیں۔ مرجیہ ۱۳، شیعہ، قدريه ٢٨ ، اورناصيد

خامسًا بخاری جس کومجروح میمجھیں اگر اس کی روایت قابل ترک ہے توصد ہاراوی مسلم ونسائی وتر ذی اور ابوداؤ دوغیر ہائے جن سے بخاری نے روایت نہیں کی ہے بلکہ ان کومجروح کہا ہے۔ اس قاعدہ سے قابل ترک ہوجاتے ہیں حالانکہ محد ثین نے ان کو قابل ترک نہیں سمجھا ہے لیس امام ابو صنیفہ، امام بخاری کی جرح کی وجہ سے کیوں مجروح ہوجا نمیں گے۔ امام بخاری نے کتاب الضعفاء میں حضرت اولیں قرنی کوفی اسنادہ موجا نمیں گے۔ امام بخاری نے کتاب الضعفاء میں حضرت اولیں قرنی کوفی اسنادہ نہیں گے۔ حالانکہ حضرت اولیں قرنی بینیٹ کی فضیلت و خیریت صرح احادیث میں موجود ہے۔ لیس الی جرح سے حضرت اولیں قرنی ہرگز مجروح نہیں ہوسکتے۔

سادسًا اگرامام بخاری کواپی جرح پروثوق اوراعتاد بهوتا ہے تو وہ جن راویول پرخود جرح کرتے ہیں۔ان سے روایت نہ کرتے حالانکہ سیح بخاری میں متعدد راوی ایسے بھی ہیں کہ ان کو بخاری نے مجروح قرار دیا ہے اور خود ان سے روایت بھی کی ہے ملاحظہ فرمائے ان راویوں کے نام جن سے بخاری نے روایت کی ہے اور خود ان پر جرح بھی کی ہے : جرح بھی کی ہے :

(۱) اسيد بن زيد الجلال قال الذهبي في الميزان والعجب ان البخاري اخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء

"علامه ذہبی نے میزان میں فرمایا کہ تعجب ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں اسید بن زیر سے روایت بھی بیان کی ہے اور کتاب الضعفاء میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ "
(۲) ایوب بن عائد قال البخاری فی کتاب الضعفاء کان یری الا رجاء و هو صدوق.

''ایوب بن عائد کے لیے بخاری نے کتاب الضعفاء میں لکھا ہے وہ ارجاء کو پہند کرتے تھے حالانکہ وہ سچے تھے۔''

 (٣) ثابت بن محمد قال الذهبي مع كون البخارى حدث عنه في صحيحه ذكره في الضعفاء.

ال الم الوطنية بيت براعتراضات كروايات المحكم المحكم

'' ذہبی نے فر مایا کہ باوجود اس کے کہ بخاری نے ثابت بن محمد سے روایت کی ہے ان کو شعیفوں میں شار کیا ہے۔''

(1) زهير بن محمد قال البخاري في كتاب الضعفاء روى عنه اهل الشام مناكير"

" لہر بن محد کے لیے بخاری نے کتاب الضعفاء میں فر مایا کہان سے اہل شام ئے مظرات کوروایت کیا ہے۔''

 (۵) زياد بن الراسغ قال البخارى في اسناد حديثه نظر كذا في لميزان.

''زیاد بن رائغ کے لیے بخاری نے فرمایا کہان کی حدیث کی سندمحل نظر ہے جیسا کہ پران میں ہے۔''

(١) عطاء بن ميمونة قال البخارى في كتاب الضعفاء كان يرى القدر ولى مقدمة فتح البارى وغير واحد كان يرى القدر كهمس بن منهالة الله الدهبي اتهم بالقدر وله حديث منكرا دخله من اجله البخارى في كتاب الضعفاء.

المام بخاری نے کتاب الضعفاء میں فر مایا کہ عطابین میمونہ قدر کی طرف ماکل تھے اور تج الباری کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ بہت سے راوی قدر کی طرف ماکل تھے جیسے اس بن منہالہ، ذہبی نے فر مایا کہ ان پر قدر کی تہمت لگائی گئی اور ان کے پاس منکر سدیث ہے۔ اس لیے امام بخاری نے ان کو کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ منظر انصاف ملاحظہ فر مائے اگر امام بخاری کو اپنی جرح پر وثو تی تھا تو ان مجر وحین سے کیوں روایت کی۔ جب بخاری کو اپنی جرح پر خود وثو تی نہیں تو جائے تعجب ہے کہ منالہ ین بخاری کو ان کی جرح پر کیسے وثو تی ہوگیا کہ حضرت امام ابوصنیفہ بھی کے منالہ ین بخاری کو ان کی جرح پر کیسے وثو تی ہوگیا کہ حضرت امام ابوصنیفہ بھی کے الحدیث کہنے گئے۔

سابعًا الرمعترض كزويك بخارى كى جرح باوجود غير سحح اورخلاف اصول موني

بور في تلك المحنة وقطعه اكثر الناس غير مسلم"

"جب محدین یحیٰ اورامام بخاری کے درمیان الفاظ قرآن کے سلسلہ میں اختلاف ہواتو انہوں نے لوگوں کوان کے (بخاری کے ) پاس جانے سے روک دیا یہاں تک کہ اس آ زمائش کے وقت میں امام بخاری کونیشا پور سے ججرت کرنا پڑی اور امام مسلم كے علاوہ اكثر لوگوں نے ان سے طع تعلق كرليا۔"

دوم: امام مسلم بیات نے باوجوداس رفاقت کے بخاری سے اپنی سیجے مسلم میں ایک مدیث بھی تہیں روایت کی بلکہ حدیث منعن کی بحث میں بعض سحلی الحدیث میں مھونا کے لفظ سے بخاری کو یا دکیا ہے اور بہت درشت اور ناملائم الفاظ کہد گئے۔ دیکھو مسلمج اص ۲۱ -

وم: ابوذرعداور ابوحاتم نے بخاری کوچھوڑ دیا۔طبقات شافعیص • ١٩ ج ایس ہے: "تركه (اى البخارى) ابو ذرعة و ابو حاتم من اجل مسئلة اللفظ" "ابوذرعه اور ابوحاتم نے الفاظ قرآن کے اختلاف کی وجہ سے بخاری کو چھوڑ دیا۔" اورميزان الاعتدال ميس ي:

"كما امتنع ابو ذرعة وابو حاتم من رواية عن تلميذه (أى ابن المديني) محمد (أي البخاري) لاجل مسئلة اللفظ"

"جیسا کہ ابوذرعہ اور ابوحاتم نے ان (علی بن المدین) کے شاگرد (امام بخاری) ے الفاظ قرآن کے اختلاف کی بناپر روایت کرناترک کردیا۔''

"وقال عبدالرحمن بن ابي حاتم كان ابو ذرعة تركه الرواية عند من اجل ما كان منه في تلك المحنة"

"عبدالرحلن بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ اس آ زمائش کی بناپر ابوذرعہ نے امام بخاری ہے روایت کرنا ترک کردیا۔''

چہارم: ابن مندہ نے بخاری کو ماسین میں شار کیا ہے۔شرح مختصر جرجانی ص ۲۱۵ : - 0 کے، امام ابوصنیفہ کے حق میں مؤثر ہے تو معترض کے نز دیک بخاری کیوں مجروح اور قابل ترک ہوں گے؟ کیا بخاری پرائمہ حدیث سے جرحیں منقول ہیں ہیں؟ ہاں ضرور

بطورتمثيل چندجرصين ملاحظه فرمايخ:

اول: بخاری کے استادامام ذہلی نے بخاری پر سخت جرح کی ہے۔ طبقات شافعیہ صراج میں ہے:

"قال الذهلي الا من يختلف الى مجلسه (اى البخارى) فلا ياتينا فانهم كتبوا الينا من بغداد انه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينته فلا

"امام ذیلی نے فرمایا جو بخاری کی مجلس میں جاتا ہے وہ ہمارے پاس نہ آئے کیوں کہ بغداد ہے ہمیں لوگوں نے لکھاہے کہ بخاری الفاظ قرآن کے سلسلہ میں کلام كررے ہيں اور ہم نے ان كواس سے منع كيا مگروہ بازنہيں آئے ۔ البذاان كے پاس نہ

خیال فرمایئے! ذبلی نے لوگوں کوامام بخاری کے نزدیک جانے سے منع کردیا اوراس يرا كتفانهين كيا بلكه پيجمي كهه ديا:

"من زعم ان لفظي بالقران مخلوق فهو مبتدع لايجالس ولا يكلم" (طبقات ج۲ ص۱۲)

''جو پیسمجھے کہ میرے منہ ہے نکلنے والے الفاظ قرآنی الفاظ مخلوق ہیں تو وہ بدعتی ہے۔نداس کے پاس بیٹا جائے اور نداس سے بات کی جائے۔"

ذ ہلی کے اس کلام کا لوگوں پراایا اثر ہوا کہ اکثر لوگوں نے بخاری سے ملنا چھوڑ دیا۔ تاریخ این خلکان ج۲۲س۳۱ میں ہے:

"فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسئلة اللفظ ونادي عليه منع الناس من الاختلاف اليه حتى هجر وخرج من نيشا مقدمه فتح الباري ص ١٥٧ ميس ب:

القال الدار قطنی و الحاکم عیب علی البخاری اخواج حدیثه" ادارقطنی اورحاکم نے فرمایا که روایت حدیث میں بخاری پرالزام لگایا گیاہے۔" دارقطنی اورحاکم کامطلب میہ ہے کہ اسحاق بن محمد کو بخاری نے تقہ خیال کرلیا حالانکہ وہ ضعیف ہیں۔ ثقہ اورضعیف میں امتیاز نہ کر سکے اور اسماعیل نے بخاری کے اس فعل الجب کیا ہے کہ ابوصالے جہنی کی مقطع روایت کو سیجھتے ہیں اور متصل کوضعیف مقدمہ الباری ص ۲۸۳ میں ہے:

"وقد عاب ذالك الاسماعيل على البخاري وتعجب منه كيف يحتج باحاديثه حيث يقلقلها

فقال هذا اعجب يحتج به اذا كان منقطعا ولا يحتج به اذا كان تصلا"

''اساعیل نے بخاری پراس کا الزام لگایا اور تعجب کیا کدابوصالے جہنی کی احادیث ہے کیونکراستدلال کرتے ہیں جب کدوہ متصل نہیں ہیں۔

فرمایا بیداور زیادہ عجیب بات ہے کہ حدیث منقطع کو قابل ججت اور متصل کوضعیف مجھتے ہیں۔''

ششم: ذہبی نے بخاری کے بعض امور پراستعجاب ظاہر کیا ہے۔اسید بن زیدالجمال کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

''و العجب ان البخارى اخرج له و ذكره فى كتاب الضعفاء'' '' تعجب ہے كہ بخارى اس سے روايت بھى كرتے ہيں اور اس كوضعيف بھى كہتے بں۔''

جو کسی راوی کوخود ضعیف بتلاوے اور پھر اصح الکتب میں اس سے روایت بھی گرے۔غور کرواس سے قائل کے حافظہ پر کیا اثر پڑتا ہے۔معترضین ذراانصاف کریں کہ اگر امام ابوحنیفہ بہتنا امام بخاری بیتیا کی جرح کی وجہ سےضعیف ہیں تو "عده ابن منده في رسالة شروط الائمة من المدلسين حيث قال اخرج البخارى في كتبه قال لنا فلان وهي اجازة وقال فلان وهي تدليس"

''ابن مندہ نے بخاری کو اپنے رسالہ''شروط الائمہ'' میں مدسین میں شار کیا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ بخاری نے اپنی کتابوں میں اس طرح روایتیں بیان کی ہیں کہ ہم نے فلاں سے کہا'' بیاجازت ہے''اورفلاں نے کہایہ'' تدلیس ہے۔''

ظاہر ہے کہ تدلیس سوءِ حفظ ہے بڑک کرعیب ہے۔ کیوں کہ یہ فعل اختیاری ہے اس میں مظنہ ومظالطہ وفریب ہے۔ اس لیے شمسی نے کہا ہے کہ التد دلیس حرام عند الائمة (تدلیس ائمہ کے نزویک حرام ہے)

(مقدمه اصول الشيخ المحد ثالد ہلوی علی المشکو قص ۲)
غور فرمائے! بخاری نے ذبلی ہے تقریباً ۳۰ حدیثیں روایت کی ہیں۔ مگر جس نام
ہے وہ مشہور تھے کہیں نہیں ذکر کیا کیوں کہ بخاری و ذہبی میں سخت خشونت ومنافرت
تھی۔ تاریخ ابن خلکان ص ۱۳۴۲ ج ۲ میں ہے:

"وروى (اى البخارى) عنه (ذهبى) مقدار ثلثين موضعًا ولم يصرح باسمه فيقول حدثنا محمد بن يحيى الذهبى بل يقول حدثنا محمد ولا يزيد عليه ولا يقول محمد بن عبد الله ينسبه الى جده وينسبه ايضًا الى جدابيه"

''امام بخاری نے امام ذبلی ہے ہیں مقامات پر روایات بیان کی ہیں اور کہیں بھی ان کا نام نہیں لیا کہ یوں کہتے کہ ہم ہے محمد بن کیجی ڈو بلی نے بیان کیا بلکہ صرف اس طرح کہتے ہیں کہ ہم سے محمد نے حدیث بیان کی ۔ کہیں کہیں محمد بن عبداللہ ان کے دادا کی جانب منسوب کر کے کہتے ہیں اور بعض جگہ پر دادا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔'' پنجم: دار قطنی اور حاکم نے کہا ہے کہ اتحق بن محمد بن اساعیل سے بخاری کا حدیث روایت کرنا معیوب سمجھا گیا ہے۔

-18

اولا: یہ جرح مبہم ہے اور تعدیل مفسر کے ہوتے ہوئے جرح مقبول نہیں۔ کہا مرّ رازا

انگ دارقطنی شافعی المذہب ہیں ، بوجہ منافرت مذہبی کے ان سے بیرح صادر اللہ علی میں کے ان سے بیرح صادر اللہ کا میں تجریر فرمایا ہے:

"لو تادب دار قطنى واستحيى لما تلفظ عنده اللفظ في حق ابى حليفة فانه امام طبق عمله المشرق والمغرب"

الما ذامنہ سے نہ نکالتے کیوں کہ ان کی امامت اور ان کاعلم دنیا میں اس قتم کے اللہ دار قطنی اور حیات کام لیتے تو امام اعظم دنیا میں مسلم ہے۔''
الله ذامنہ سے نہ نکالتے کیوں کہ ان کی امامت اور ان کاعلم دنیا میں مسلم ہے۔''
اس کے بعد عینی نے بچیٰ بن معین و شعبہ وعبراللہ ابن المبارک وسفیان بن عیمینہ و شفیان توری و حماد بن زید وعبدالرزاق و وکیج و ما لک و شافعی اور احمد سے امام ابوحنیفہ کی اور احمد سے امام ابوحنیفہ کی اور احمد نے امام ابوحنیفہ کی اور احمد سے امام ابوحنیفہ کی اور احمد نے امام ابوحنیفہ کی اور احمد نے کر کر کے لکھا ہے:

"وقد ظهرت من هذا تحامل الدار قطنى على و تعصب الفاسد وليس له بانسبة الى هؤلاء حتى يتكلم في امام متقدم على هؤلاء في الدين و التقواى والعلم ويتضعفه اياه وهو يستحق التضعيف.

افلا يرضى بسكوت اصحابه عنه وقد رواى في سنته احاديث سقيمه ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة"

"اوراس سے دارقطنی کا امام صاحب پرظلم اور بے بنیا دتعصب ظاہر ہوگیا۔ دارقطنی کی ان حضرات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں کہ وہ ایسے امام پر کلام کرتے ہیں جودین، تقویل اور علم میں ان سب پر مقدم ہیں اور وہ ایسے امام کوضعیف کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ فوداس کے ستحق ہیں۔

کیا وہ امام صاحب کی بابت اپنے اسحاب کے سکوت پر راضی نہیں، حالانکہ خود الہوں نے اپنی سنن میں ضعیف، معلول، منکر، غریب اور موضوع حدیثیں بیان کی

XX الم الوصنيف المنت يرافتر النات كربوايات كربو

بخاری ابن مندہ اور ذہلی وغیرہ کی جرح کے سب سے کیوں مجروح نہ ہوں گے۔
ہفتم: حب قاعدہ معترضین جب بخاری خود مجروح خابت ہوئے تو مجروح کی جرح
امام ابوحنیفہ مجینہ پر کیا اثر ڈال سکتی ہے؟ افسوس ہے کہ غیر مقلدین محض حسد سے امام
ابوحنیفہ مجینہ پر جملہ کرتے ہیں اور یہ ہیں سمجھتے کہ ہم اپنا گھر ڈھاتے ہیں۔ اگرامام
ابوحنیفہ مجینہ ضعیف کے جائیں گے تو دنیا کے تمام محدثین ضعیف اور متر وک الحدیث
ہوجا کیں گے۔

واضّح ہوکہ مخض اسکات خصم کے لیے یہ جرحیں نقل کی گئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نہیں نے اپنی کتاب تحفہ میں بمقابلہ شیعہ الزامی پہلواختیار فرمایا ہے ورنہ صدافت کے ساتھ ہماراعقیدہ بیہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ بیت اور حضرت امام ابوحنیفہ بیت اور حضرت امام بخاری بیت وونوں ثقہ، صدوق، عادل، ضابطہ، جیدالحافظ، عابد، زاہداور عارف تھے۔کوئی ان میں مجروح نہیں اور کسی کی حدیث قابل ترک نہیں۔ جن احوال عارف تھے۔کوئی ان میں مجروح نہیں اور کسی کی حدیث قابل ترک نہیں۔ جن احوال سے امام ابوحنیفہ بیت کی جرمیں موضوع ہیں انہی احوال سے امام ابوحنیفہ بیت کی جرمیں موضوع ہیں انہی احوال سے امام ابوحنیفہ بیت کی جرمیں موضوع ہیں انہی احوال سے امام ابوحنیفہ بیت کی جرمیں مدفوع اور ساقط اعتبار ہیں۔

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا للذين أمنوا ربنا انك رؤف رحيم

اعتراض نمبر۵:

(۵) دارقطنی اپنی سنن ص ۱۲۳ میں لکھتے ہیں:

"لم يسنده من ابن ابي عائشة غير ابي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان"

''ابن الی عائشہ ہے سوائے ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ کے کسی نے روایت نہیں کی اور وہ دونوں ضعیف بیں۔''

ا عمر اض تمبر ۲: (۱) بيه في معرفة السنن والآ ثار مين لکھے ہيں:

"ولم يتابعهما عليه الا من هو اضعف منهما"

''اس حدیث میں ان دونوں کی متابعت صرف اس شخص نے کی ہے جوان دونوں نے زیادہ ضعیف ہے۔''

### : - 19

اولًا: يهجرح مبهم بي - خلاف قاعده اصول غير مقبول - كما مو الديد: بيهق كيزويك امام الوحنيف كيون ضيعف مين - اگر حديث:

"من كان له امام ....."

"جوامام کے پیچھپے نماز پڑھ رہا ہوتو امام کی قر اُت اس کے لیے کافی ہے۔"
مرفوع روایت کرنے کی وجہ سے ضعیف ہیں تو محض غلط ہے کیوں کہ اس حدیث کو
اللہ امام صاحب نے مرفوعاً نہیں بیان کیا بلکہ دوسرے ثقات جیسے سفیان توری اور
شریک نے بھی بسند صحیح مرفوعاً روایت کیا ہے۔ کہا سیاتی تفصیلہ فی موضعہ اور
اگر کی دوسری وجہ ہوتو امام بیہی کے مقلداس کو بیان کریں اور بیہی کی کتاب میں اس
کی تصریح دکھادیں۔

السَّانَ بِهِ فِي مَتَاخِرِين مِين سِے بيں۔شافعی المذہب اورشافعی کے دلائل جوئندہ بیں۔ بستان المحد ثین ص ۵ میں ہے۔:

"در تصانیف خود نصرت مذهب او نموده و بتائید و نصرت او رواج این مذهب دو بالا گشته و هنکذا فی الطبقات الشافعیه ج۳ ص٤"

"علامه بیمی نے اپنی تصانیف میں ندہب شافعی کی تائید فرمائی ہے اوران کی تائید و السرت ہے اس ندہب کارواح دوبالا ہو گیا اور یہی طبقات الشافعیہ میں ہے۔"

تاریخ ابن خلکان ص ۲۹ ج امین ہے کہ باوجود محدث ہونے کے صدیث کی بہت ی سازی مثلاً نسائی ، تر فدی اور ابن ماجہ وغیرہ ان کے پاس نہ تھیں اور ان کتابوں کی

"وقد رواى ضعيفه في كتاب الجهر بابسملة واحتج بها مع علمه بذالك حتى ان بعضهم استخلصه على ذالك فقال ليس فيه حديث

''اورانہوں نے جہربہم اللہ کے سلسلہ میں ایک ضعیف روایت بیان کی اور ضعف کا علم ہونے کے باوجوداس سے استدلال کیا۔ یہاں تک کہ بعض حضرات نے ان سے حلف لیا تو خود کہا کہ واقعی اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔''

اور واقعی دارقطنی نے بہت سے ثقہ کوضعیف اورضعیف کو ثقتہ کہددیا ہے۔ سنن دارقطنی ص ۱۹ میں ہے:

"ان عمر بن الخطاب المنافي كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به فلهذا اسناد صحيح"

''حضرت عمر بن خطاب خلفیٰ کے لیے برتن میں پانی گرم کیا جاتا تھا اور وہ اس سے غسل کیا کرتے تھے۔''

اس کی سند کو سیح لکھ دیا۔ حالا نکہ اس کی سند میں علی بن عزام اور ہشام بن سعد واقع بیں جو مجر دح بیں ۔ (الجو ہرائقی )

ثالثًا: وارقطنی نے امام بخاری پر بھی یہی عیب لگادیا۔ ایکن بن محمد جو بخاری ، ابوداؤد اور نسائی کے راوی ہیں۔ ان کی روایت کی وجہ سے کہددیا ہے۔ عیب علی البخاری مقدمة فتح الباری ص ۱۵ واقطنی کے بیان سے تو بخاری بھی معیوب تھر ہے۔ ایس جس طرح آئی بن محمد کے باب میں وارقطنی کا کلام غلط سمجھا جاتا ہے امام ابوضیفہ مجاب میں بھی غلط سمجھا جاتا ہے امام ابوضیفہ مجاب میں بھی غلط سمجھا جا ہے۔

دابعًا: دارقطنی نے سنن نسائی کوشیح کہائے۔(فتح المغیث ص ۴۴ وز ہرابی ص ۳) اور پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نسائی کے راوی ہیں پس وارقطنی کے دونوں کلاموں میں تعارض ہے۔

"وسنن نسائى وجامع تىرمذى وسنن ابن ماجة ترداد ونبود بر احاديث ايل سه كتاب كما ينبغي اطلاع ندارد"

''سنن نسائی، جامع تر مذی اورسنن ابن ملجہ ان کے پاس نہیں تھیں اور ان تین کتابوں کی احادیث پر کما حقہ واقفیت نہیں رکھتے تھے۔''

اورطبقات شافعيه ٢٠ ج٣ مين جولم لقع الترمذى ولا النسائى ولا ابن ماجة الخ اوران كى حديث اوران كادائره صديث وسيع نقا

طبقات الشافعيص جسمين ہے:

"وقال الذهبي دائرته في الحديث ليست كبيرة"

'' ذہبی نے فر مایا کہ بیمق کا دائر ہ حدیث وسیع نہیں تھا۔''

بیہق کے مسامحات جس کو دیکھنے ہوں وہ الجو ہرائقی فی الردعلی البیہقی دیکھے۔ پس بیہق کی جرح اس اعتبار سے بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔

اعتراض نمبر ۷:

(2) ان جوزی بینیہ امام ابوحنیفہ بینیہ پراعتراض کرنے والےلوگ ابن جوزی کی کتاب مختطم کی تین روایتیں تخ سی کہ ایر کے حاشیہ سے قال کرتے ہیں۔

"(الف) قال صاحب المنتظم عبد الله بن المديني قال سالت عن ابي حنيفة فضعفه جدا وقال خمسين حديثا اخطا فيه"

''صاحب منتظم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن علی المدینی سے امام ابوصنیفہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ان کی بہت تضعیف کی اور کہا کہ امام ابوصنیفہ نے پچاس حدیثوں میں غلطی کی ہے۔''

"(ب) عن ابى حفص عمر بن على قال ابوحنيفة ليس بحافظ مضطرب الحديث ذاهب الحديث"

'' ابوحفص عمر بن على كہتے ہيں كه امام ابوحنيفه حافظ حديث نہيں تھے اور ذاہب

ال المالاسفيذ بينية براعتراضات كروايات المن ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ [ 59 ] ( الديث يعني ضعف تقهيد "

" (ج) قال ابوبكر بن داؤد جميع ما رواى ابو حنيفة الحديث مائة والمصون اخطأ او قال غلط في نصفها انتهاى"

''الوبكر بن داؤد كہتے ہيں كه ابوحنيفه سے صرف ۵۰ حدیثیں مروی ہيں اور نصف ''ن ''همتر حدیثوں میں غلطی کی ہے۔''

: 19:

ا ہن جوزی تضعیف حدیث اور روات کے بارے میں غایت درجہ متعنت اور متشدد اں حتی کہ تھے بخاری اور تھے مسلم کی حدیث کو بھی موضوعات میں داخل کر دیا ہے اور ان کے بعض راویوں کو بھی وضاع اور کذاب کہد دیا ہے۔ اسی وجہ ہے اکثر محدثین نے ان کی تقید پراعتمان نہیں کیااوران کی تقید کولا یعب با بہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حافظ سیوطی المقیات علی الموضوعات ص امیں لکھتے ہیں:

"قدنسه الحفاظ قديما وحديثًا على ان فيه (اى فى كتاب الموضوعات) تساهلا كثيرا واحاديث ليست بموضوعة بل هى من راوى الضعيف وفيه احاديث حسان واخرى صحاح بل فيه حديث من صحيح مسلم بنه عليه الحافظ ابن حجر و وجدت فيه حديثا من صحيح البخارى.

وقال ابن حجر تساهله وتساهل الحاكم في المستدرك اعدم البقع كتابيهما"

الدیم اور جدید محدثین نے اس پر تنبیه فرمائی ہے کہ کتاب الموضوعات میں بہت الله اور کمزوری ہے اور اس میں وہ احادیث بھی ہیں جوموضوع نہیں ہیں بلکہ ضعیف رادیوں سے مروی ہیں۔ اور بعض حدیثیں حسن اور شجے بھی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مسلم کی بھی ہے۔ حافظ ابن حجر نے بتلایا کہ میں نے ایک حدیث اس میں بخاری کی بھی ہے۔

---

اگر معرض کو دعویٰ ہوتو اصل کتاب ہے کوئی ایک روایت مع سند کے نقل کر کے پھر اس مندکو بھی ثابت کرے۔

السَّا: ان روایت میں فقط ابوحنیفہ کالفظ ہے۔ ابن جوزی چونکہ کثیر الا وہام ہیں۔
ما مال المولی علی بن الحنائی۔ اگر چانہوں نے ابوحنیفہ سے امام ابوحنیفہ کا
الدا کیا ہے۔ مگر بغیر دلیل کے محض ان کی سمجھ جست نہیں ہوسکتی۔ ممکن ہے کہ ان
مارا کیا ہے۔ مگر بغیر دلیل کے محض ان کی سمجھ جست نہیں ہوسکتی۔ ممکن ہے کہ ان
مارا ت میں دوسر سے ابوحنیفہ مراد ہول۔ کیول کہ ابوحنیفہ پانچ شخصوں کی کنیت ہے۔
مارا کی الدین فیروز آبادی

المال في ذكر لفظ الحنيف ابو حنيفة كنية عشوين من الفقهاء

"الفظ حنیف کے شمن میں انہوں نے فر مایا کہ ابوحنیفہ بیں فقہاء کی کنیت ہے ان میں سے نے دیادہ شہورا مام الفقہاء نعمان بن ثابت ہے۔''

اور ملتنی العرب میں ہے:

"ابو حنيفة كنيت بست فقيه است اشهر آنهما نعمان بن ثابت كوفي است وهو الامام الاعظم"

الوحنیفہ بیس فقہاء کی کنیت ہےان میں سب سے زیادہ مشہورامام الفقہاء نعمان بن اے کوئی ہےاوروہ امام اعظم میں۔''

ازاں جملہ ابوحنیفہ تاک بن فضل امام شافعی کے استاد ہیں۔ جن کی روایت مسندامام المی سسم امیں موجود ہیں ۔اور ابوحنیفہ عدوی سلیمان بن حیان ہیں جن کی روایت المادنی دولا بی ص ۱۲۰ ج امیں موجود ہے۔

لاں بغیر جحت کے محف ابن جوزی کے کہنے سے کیوں یقین کیا جائے کہ روایات اللہ میں حضرت امام ابوحنیفہ کوفی مراد ہیں۔ کیوں کہ کنیتوں کے اشتر اک سے دھوکہ

X الم الوطنية بيد يراعر اضات كروايات المحكم المحكم

ابن حجر فرماتے ہیں،ابن جوزی اور متدرک میں حاکم کے تسابل نے دونوں کتابوں کے نفع کو کالعدم کر دیا۔''

اورسیوطی نشر العلمین انمنیفین کے خاتمہ ص کا میں لکھتے ہیں کہ ابن جوزی کے تسائل کو بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ از ال جملہ ابن صلاح حافظ زین الدیں العراقی، قاضی بدر الدین بن جماعہ، سراج الدین بلقینی ، حافظ صلاح الدین العلائی زرکشی وقاضی ابوالفرج نہروانی وحافظ ابن حجروغیر ہم ہیں۔

پس معترضین کو چاہیے کہ پہلے بخاری ومسلم وسنن اربعہ کے راویوں کے وضاع و کذاب ہونے کا اقرار کریں۔اس کے بعد حضرت امام ابوصنیفہ پر اعتراض پیش کریں۔

تریں۔ شانیا: کتاب المنتظم نہایت غیر معتبر کتاب ہے۔اس میں صریح صریح غلطیاں اور بہت سے اوہام ہیں۔

كشف الظنون ص٢٥٠ ج٢ مي ب:

"منتظم في تاريخ الامم لابي الفرح عبدالرحمٰن بن على بن الجوزى البغدادي المتوفى ٥٩٧هجرى ذكر فيه من ابتداء العالم الى الحضرت النبوية قال المولى على بن الحنائي و فيه اوهام كثيرة واغلاط صريحة اشرت الى بعضها في هامشق على نسخة يخطه مختصرًا"

"ابوالفرح عبدالرحمٰن بن علی بن جوزی بغدادی کی کتاب امنتظم جس میں ابتدائے عالم سے نبی اکرم فی فیڈ کے بیں (اس عالم سے نبی اکرم فی فیڈ کے زمانہ تک کے حالات وواقعات بیان کیے گئے ہیں (اس کے متعلق) مولی بن الحنائی کہتے ہیں کہ اس میں بہت اوہام اور صرح غلطیاں ہیں۔ بعض کی طرف میں نے ہامشق میں اشارہ کیا ہے۔"

چونکہ کتاب منتظم دفتر اغلاط ہے تا قتیکہ روایات منقولہ کومعتبر سند سے معترض ثابت نہ کریں ہرگز جرح قابل اعتبار نہیں ہوسکتی۔ کیوں کہ نہ مولف قابلِ وثو تی ہیں اور نہان اوقال ابن المديني ابوحنيفة رواى عنه الثورى وابن المبارك وحماد المسلم و و كيع وعباد و جعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به "
ابن مديني نفر مايا كه ابوحنيفه سے تورى ، ابن مبارك ، جماد ، بيشم ، وكيع ، عباد ، جعفر ابن مبارك ، جماد ، بيشم ، وكيع ، عباد ، جعفر ابن مبارك ، جماد ، بيشم ، وكيع ، عباد ، جعفر ابن مبارك ، جماد ، بيش كوئى حرج ابن ابن سے روايت كرنے بيس كوئى حرج ابن ك ، دوايت كرنے بيس كوئى دوايت كى بيس كوئى دوايت كرنے بيس كوئى دوايت كرنے بيس كوئى دوايت كرنے بيس كوئى دوايت كى بيس كوئى دوايت كى بيس كوئى دوايت كى بيس كوئى دوايت كرنے بيس كوئى دوايت كرنے بيس كوئى دوايت كى بيس كوئى دوايت كوئى دوايت كى بيس كوئى دوايت كوئ

(ب) دوسری روایت میں یہ کلام ہے ہے کہ برتقد بر ثبوت وہ جرح مبہم ہے اور الله بل مفسر کے مقابلہ میں جرح مبہم غیر مقبول ہے۔

(ج) تیسری روایت میں بیکلام ہے کہ ابو بکر بن ابوداؤ دجو ابوصنیفہ کے جارح ہیں وہ خود مجروح اور کثیر الخطاء ہیں بلکہ ان کے والد ابوداؤ دہجستانی نے ان کو کذاب تک کہددیا ہے اور خودا بو بکرنے اپنے خطااور وہم کا بھی اعتراف کیا ہے۔ تذکر دھ ساسلاج ۱۲ورمیزان ص ۲۳ ج میں ہے:

"قال السلمي سالت الدار قطني عن ابي ابي داؤد فقال ثقة كثير الخطأ في الكلام على الحديث"

'' سلمٰی کہتے ہیں کہ میں نے دارقطنی ہے ابن ابی داؤد کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا کہ وہ ثقہ ہیں لیکن حدیث پر کلام کرنے میں بہتے غلطی کرتے ہیں۔''

"و فى التذكر.ة اخطاء فى سنة احاديث منها ثلثة حدثت بها كما حدثت و ثلثة اخطئت"

''اور تذکرہ میں ہے میں نے چھاحادیث میں غلطی کی ان میں سے تین میں نے ویسے ہی ہیں نے ویسے ہیں جس طرح بیان کی گئیں اور تین میں غلطی کی۔'' ملی بن حسین بن جنید کہتے ہیں:

"سمعت ابا داؤد يقول ابني عبد الله كذاب قال ابن الصاعد كفانا ما

الم الوطنيف بين يراعتر اضات كروايات الم الوطنيف بين يراعتر اضات كروايات الم

میں آ جاناممکن ہے۔ملاحظہ ہوطبقات شافعیص ۱۸۷ج ا۔ مذکور ہے ابن معین نے احمد بن صالح کوکہا کہ

"رايته كذابا يخطب في جامع مصر"

'' میں اس کو کذاب جانتا ہوں وہ مصر کی جامع مسجد میں تقریر کرتا ہے۔'' اس عبارت سے بعض نے یہ مجھ لیا کہ اس سے احمد بن صالح مصری مراد ہیں۔ جوگ بڑے ثقہ، حافظ اور رجال بخاری سے ہیں اور ان کوضعیف سمجھ لیا۔ حالا نکہ ابن معین نے دوسرے احمد بن صالح کو کہاتھا۔ اسی طبقات شافعیہ میں ہے:

"قلت وقد ذكر ان الذى ذكر فيه ابن معين هذه المقالة هو احمد بن صالح الشمونى وها شيخ بمكة يضع الحديث وانه لم يعن احمد بن صالح هذا وهكذا في مقدمة فتح البارى ص٤٤٧"

''میں کہتا ہوں کہ بیہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ابن معین نے اپنے رسالہ میں جس کا تذکرہ کیا ہے وہ احمد بن صالح شمونی ہے۔ بیہ مکہ کا ایک بوڑھا تھا جو حدیثیں گھڑتا تھا اور انہوں نے احمد بن صالح مصری مراذنبیں ہے یہی مقدمہ فتح الباری ص ۲۳۷ میں مجھی لکھا ہے''

پس معتر خنین کو چاہیے کہ نقل شدہ روایات کو تھیج کے بعد ابو حنیفہ کی تعیین دلیل سے بیان کریں۔اس کے بعد ثبوت جرح کا دعویٰ کریں۔

رابعًا: ان روايات مين بيمباحث بهي قابل ملاحظه بين-

(الف) پہلی روایت ابن جوزی نے بواسط عبداللہ بن علی بن المدینی لقل کی ہے۔ تا وقتیکہ عبداللہ کی توثیق و تعدیل ثابت نہ ہوجائے بیروایت کیوں کر معتبر ہو سکتی ہے۔ پہلے معترض کو جا ہے کہ عبداللہ کی توثیق ثابت کریں۔اس کے بعد ثبوت جرح کا وعولی کریں۔ کیوں کہ معتبر ناقلین ہے ثابت ہے کہ علی بن المدینی نے امام ابو صنیفہ کی توثیق کی ہے۔ کہا مرد سابقاً

اور حافظ ابن عبدالبرنے اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں حافظ موصلی از دی کی

اورمیزان ص ۲۹ج سیس ہے:

"ثم قال ابن عدى سمعت موسى بن القاسم الاشيب يقول حدثني ابو بكر سمعت ابراهيم الاصبحاني يقول ابو بكر بن داؤد الله كان عندى منسلخًا من العلم"

'' پھرابن عدی نے فر مایا کہ موسیٰ بن قاسم الاشیب سے سنا فرماتے تھے کہ مجھ سے ابو بکرنے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم اصحانی کوفر ماتے سنا کہ اللہ کی قتم! ابو بکر بن داؤد میرے نزدیک علم سے کوراہے۔''

اورتذكره صحصح ميں ہے:

"وقد تكلم فيه ابوه وابراهيم" "اس پراس كوالداورابراييم فكلام

علاوہ بریں ابوبکر بن ابوداؤ د کا بیکہنا کہ امام ابوصنیفہ نے ڈیڑھ صوحدیثیں روایت کی ہیں صریح البطلان اورمحض غلط ہے اس لیے کہ کتب متداولہ جیسے مندامام اعظم وعقود الجوابر المديفه ومؤطا امام محمد وآثارامام محمد وغيره سے بخو بي ظاہر ہے كدامام ابوصنيفه كى روایات کئی ہزار ہیں۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر بن ابو داؤ دامام ابو حذیفہ كے تبحر فى الحديث سے ناواقف تھے۔ پس ایسے ناواقف كى جرح ایسے ثقنہ حافظ حدیث کے حق میں کہ جس کی تعدیل ابن معین، شعبہ اور ابن مدینی وغیرہم کر چکے ہوں کیامؤثر ہوسکتی ہے۔

خامسًا: على سبيل التنزل بالفرض چندروايول مين اگرامام صاحب عظا ہو گئی ہوتو اس وجہ سے وہ غیر ثقہ اور سئی الحافظ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ امام صاحب دوسرے محدثین اور حفاظ حدیث کی طرح حافظ حدیث تھے ان کے سینے میں لا کھول

ال المرابطيد يد يراعراضات كروايات المحمد من من 65 الم ا ما یہ موجود تھیں۔ چندروا نیوں اور راویوں میں مسامحت ہوجانے سے ان پرغیر

الدونے كا اطلاق تبين ہوسكتا۔ ار فر مائے محد بن یوسف فریا بی نے جن کوابن جرنے مقدمہ فتح الباری ص ۵۱۹ میں

الما ب:"من كبار شيوخ البخاري و ثقة الجمهور" " بناری کے بڑے شیوخ میں سے ہیں اور جمہورنے ان کی توثیق فرمائی ہے۔" ان كمتعلق اسى مقدمه فتح البارى مين يم بھى ككھاہے:

المال العجلي ثقة وقد اخطأ في مائة وخمسين حديثًا وذكر له ابن ممن حديثًا اخطأ فيه فقال هذا باطل"

" بھی نے فرمایا کہوہ ثقة ہیں اور انہوں نے ایک سو بچاس حدیثوں میں علطی کی ہے ا ان معین کے سامنے وہ حدیث بیان کی گئی جس میں انہوں نے علطی کی تھی تو انہوں فرمایا کہ بیاطل ہے۔"

اب ذرا بنظرانصاف غور کیاجائے کہ امام صاحب کی طرف تو بچاس یا بچھتر احادیث ل خطا کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور وہ بھی ثابت تہیں اور امام بخاری کے بیٹنے کی نسبت ا پر روایتوں میں علطی کرنا حافظ ابن حجر کی معتبر کتاب سے ثابت ہوتا ہے۔ باوجود ال کے جمہور نے ندان کوغیر ثقه کہا اور ند بخاری نے ان کوغیر ثقه سمجھا اور ندان کی مدیث جھوڑی اور نہان کے حق میں سکتو اعن حدیثہ لکھااور نہ محدثین نے بخاری کے ال الكتب مونے سے انكاركيا۔ پس كيا وجہ ہے كہ بخارى كے استاد ڈير صوفلطيال المن سے غیر ثقه وسی الحافظ نه کہے جائیں اور امام ابوحنیفه خواہ مخواہ غیر ثقه وسی الافظ بتائے جائیں۔ کیاانصاف ودیانت اس کانام ہے۔ میکفن ضدوحسنہیں تواور

"لعم ما قال ابن المبارك فلعنه ربنا اعداد رمل على من رد قول

"ابن مبارک نے کیاعمدہ فرمایا، ہمارے پروردگار کی بے ثار تعنیق ہوں اس شخص پر

ابن جوزی کی کتاب المنتظم مندوستان میں نایاب ہے، پٹنہ وغیرہ کےمشہور کتب الوں میں بھی یہ کتاب موجود نہیں ہے اور نہ کسی دوسری کتاب میں بیروایتیں یائی البتہ درایتخ تح ہدایہ کے حاشیہ پر سے بحوالہ منتظم میروایتیں مقل کی جاتی ں۔ بہر حال اصل کتاب اور ان روایتوں کی سند کا کچھ پیتے نہیں ۔ للبذا ان روایات \_ استدلال كرنا غلط اور تحض غلط ہو گا۔ گفتیش اور جنتجو ہے معلوم ہوا كه كتاب امتنظم الا ہر قاہرہ اور مدینہ منورہ کے کتب خانہ محمود سے مل موجود ہے۔ (محمد اسماعیل منتسلى ١٦ ربيع الاول١٣٩٢ه(١)

اعتراض وجواب بمبر ٨:

(٨) خطیب بغدادی: خطیب بغدادی کی کوئی خاص عبارت ایی نہیں ہے جس سے سے معلوم ہو کہ امام صاحب کے متعلق خود ان کا خیال کیا ہے؟ وہ تو بحثیت ایک مورخ ك مُنتلف روايات واقوال كوايني كتاب مين جمع كردية بين - علاوه بريس جوروايتين اریخ خطیب سے قال کی جاتی ہیں ان کی صحت بھی ثابت نہیں ہے۔ ابن جزله عليم بغدادي في مختصر تاريخ خطيب مين امام الوصنيفه كي خوب مدح وثناكي ہادرخطیب بغدادی کونہایت درجه کامتعصب اور ناانصاف بتلایا ہے۔ خطیب بغدادی نے فقط امام ابوحنیفہ کی ردوقدح پر ہی اکتفائبیں کیاہے بلکہ امام احمد المعتبل وغيره كي شان مين بھي رطب ويابس روايات عل كي ہيں۔ الی جس طرح سے حضرت امام احمد وغیرہ حضرات کے بارے میں خطیب کا قول ا البرمعتبر اور مدفوع تصور کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں نامعتبراورغلط خيال كرناحايي-

یاس زمانہ کی بات ہے جب مضمون لکھا گیا تھا۔ یعنی تقریباً آج سے ٣٩ سال قبل \_اب المنتظم شائع ہو چکی ہے ۔ (سیدمشاق علی شاد) جوامام ابو حنیفہ کے قول کورد کرے۔"

سادسًا: ابن جوزی کے خیالات کوخودان کے خاندان کے دانش مند، انصاف با متخص نے روکرویا ہے تنویر الصحفیہ میں ہے:

"اما ابن الجوزي فقد تابع الخطيب وقد عجب سبطه منه حيث قال في مرأ.ة الزمان وليس العجب من الخطيب فانه طعن في جم<mark>اعته م</mark>ن العلماء وانما العجب من الجد كيف سالك اسلوبه وجاء بما هر

"رہےابن جوزی تو انہوں نے خطیب کی پیروی کی ہےاوران کے نواسہ نے اس بہت تعجب کیا چنانچے مراۃ الزمان <mark>میں</mark> فرماتے ہیں،خطیب پرتعجب نہیں ہے وہ <mark>جماعت</mark> علماء میں مطعون ہیں، تعجب تو نا نا جان پر ہے کہ انہوں نے خطیب کاراستہ کیو<mark>ں اختیا</mark> كيااوران سے بھی بڑھ گئے۔"

"قال في الميزان ص١٠ في ترجمة ابان بن زيد وقد اورده ايضا العلامة ابو الفرج بن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه اقوال من وثقة وهذا من عيوب كتابه يسر والجرح ويسكت عن التوثيق"

''میزان ص•امیں فرماتے ہیں اورایسے ہی ابان بن زید کے ترجمہ میں بھی آیا ہے کہ علامہ ابوالفرج جوزی نے ابان بن زید کوضعیف راویوں میں شار کیا ہے اور ان کی تو تیق کرنے والوں کا بالکل تذکرہ نہیں کیا بیان کی کتاب کا بہت بڑا عیب ہے کہ جرٹ كوبهت الجھى طرح بيان كرتے ہيں اور توثيق كابالكل تذكر ہنيں كرتے۔"

جارحین کی فہرست میں علی بن المدینی، ابو بکر بن ابوداؤ داور ابوحفص عمر بن علی کا نام کھا گیا ہے۔ہم نے ابن جوزی کے جواب میں ایس تقریر لکھودی ہے کہ ان حضرات کی جرح کا جواب بھی معلوم ہوگیا ہے۔ لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔

تاریخ بغداد (قلمی) (۱) مدینه منوره کے کتب خانه میں موجود ہے۔ (محمد اسامل غفرلة ربيع الاول١٣٩٢ه) اعتراض تمبر ٩:

(٩) حافظ ابن عبدالبر:معترضين كى طرف ہے تمہيد شرح مؤطاص ٢٧٢ ج٢ ہے، عبارت فل كى جاتى ہے:

"لم يسنده غير ابي حنيفة وهو سئى الحفظ عند اهل الحديث"

اولا: حافظ ابن عبدالبرنے نہایت صراحت کے ساتھ اپنی کتاب ''العلم'' میں امام ابوحنیفه کی توثیق وتعدیل ائمَ فن رجال، جیسے کیچیٰ بن معین ،شعبہ، حافظ موصلی از دی اور علی بن المدینی وغیرہم سے قال کی ہے اور جارحین کومفرط اور متجاوز الحدقر اردیا ہے۔ کتاب العلم ص۱۹۲ میں ہے:

"قال ابو عمر افرط اصحاب الحديث في زم ابي حنيفة وتجاوز والحد في ذالك" وايضًا ص١٩٤

''ابوعمر ے فرمایا کہ اہل حدیث نے امام ابوحنیفہ کی برائی میں بہت مبالغہ سے کام لیا اور حدے تجاوز کر گئے۔"

"الذين رووا عن ابي حنيفة وثقوه واثنوا عليه اكثر من الذين تكلموا

''جنہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی اور ان کی توثیق وتعریف کی ان کی تعداد کلام کرنے والول سے بہت زیادہ ہے۔"

تاریخ بغداداب طبع ہو چکی ہے۔(مشاق)

الا المرابطة المناج إعراضات كروايات المحكم المحكم المحكم 69 كلا السائر مل شافعی خیرات الحسان ص ۲ سامیں تحریفر ماتے ہیں:

المال الحافظ ابو عمر يوسف بن عبدالله بعد كلام ذكرة واهل الفقه لا الله و ن من طعن عليه و لا يصدقون بشيءٍ من السوء ينسب اليه" الماللا الوممر يوسف بن عبدالله كلام كوذكر كرنے كے بعد فرماتے ہيں۔فقہاءامام ا برطعن کرنے والوں کی طرف بالکل التفات نہیں کرتے اور ان کی جانب " - كى جانے والى كى برائى كى تصديق نہيں كرتے۔"

ا کودابن عبدالبر کی تصریح ہے امام صاحب کی توثیق ثابت ہے تو اب سمجھنا ﴿ ﴾ له "هو سئى الحفظ عند اهل الحديث" "الل حديث كزو يكان كا باللافراب تفايي

\_ کیا مراد ہے، کیا کل اہل حدیث مراد ہیں؟ یا بعض؟ کل تو مراد نہیں ہو سکتے الال كه وه خودلكه حكيم بين:

"والدين وثقوه اثنوا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه"

"امام صاحب کی توثیق وتعریف کرنے والے کلام کرنے والوں سے زیادہ ہیں۔" ال الا الحالة بعض مرادین پھروہ بعض بھی بہت تھوڑے ہے ہیں۔ حافظ ابن عبدالبر المام سے نتیجه صاف بینکلا:

"هو سئى الحفظ عند قل اهل الحديث الذين هم مفرطون ومسجاوزون عن الحد فيه ذمه وغير مصدقين عنه اهل الفقه في نسبة

"كامام صاحب بعض ان ابل حديث كيزويك سي الحفظ تصح جوامام صاحب كي الی میں حدے تجاوز کر گئے ہیں اور جوفقہاء کے نزدیک امام صاحب کی طرف برائی ک ابت کرنے میں بالکل جھوٹے ہیں''

اب مقام غور ہے کہ کیااس جرح سے امام ابوصنیفہ بھانید سٹی الحفظ ہو سکتے ہیں؟ حاشا الله مرکز تهیں، بلکہ هب تحریر حافظ ابن عبدالبرخود جارح مفرط اور متجاوز عن الحد کھے ا اول کے مطابق یہی کہنا ہوگا کہ ابن حجر کی تعدیل ان کی جرح پرمقدم ہوگ۔ اس کہنا ہر کر صحیح نہیں ہوسکتا کہ ابن حجر نے ابوحنیفہ کوضعیف اورسٹی الحافظ کہاہے۔جیسا اسٹر شین کا خیال فاسد ہے۔ دیکھو حافظ ابن حجرنے خود لسان المیزان کے دیباچہ

الرجم قولهم ان الجرح لا يقبل الا مفسرا هو فيمن اختلف فيه الراسة و تجريحه"

ال المرات كے بارے میں ہے جن كى تو ثق وتجر تك ميں اختلاف ہو۔'' ال المرات كے بارے ميں ہے جن كى تو ثق وتجر تك ميں اختلاف ہو۔'' المراض نم سراا:

(۱۱) امام احمد بن حنبل مینید کوئی بھی عربی عبارت کسی بھی معتبر کتاب سے حضرت امام احمد بن خنبیل مینین کی جانب تضعیف اورسئی امام احمد بن حنبیل کی جانب تضعیف اورسئی المالا کی نسبت کرنا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور بحوالہ مختصر تاریخ خطیب جوعبارت نقل کی المام احمد نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے روایت نہیں لینی چاہیے۔

اولاً برتقد ريبوت عبارت يدجرح مبهم ہے۔

الدیا: حسب تصریح ابن مجر کی شافعی خطیب بغدادی نے جوقدح میں امام ابوصنیفہ کی سالت اور خطیب بغدادی نے جوقدح میں امام ابوصنیفہ کی اس اور خیرات حسان ص ۲۷)

السیان میں موجوعی شافعی کے اس دوایت کی سند نقل کر کے اس کی صحت بھی ثابت کریں۔

السیان حسب قاعدہ معترضین جب کہ امام اجر خود مجروح میں تو ان کی جرح امام احد پر جرح کی سالت کو تعلیم معزمیں ہو سکتی۔ تنویر الصحیفہ میں خطیب نے امام احمد پر جرح کی سالت کو تقل کیا ہے۔

المراض تمبرا:

(۱۲) قاضی ابویجی زکریا، الفیه عراقی کے ماشیص ۲۵ سے نہ کہ اصل کتاب سے فتح

کا امر الوطنيف بيدير اعتراضات کے جوابات محاصل محاصل ما مار

ثانیًا: بخاری کے ثقہ راوی ایوب بن سلیمان کو حافظ ابن عبد البر نے ضعیف لکھا ہے۔ مگر محدثین نے اسے افراط قرار دیا ہے۔ (مقدمہ فتح الباری ص۵۵ م) اور صحاح کے راوی زہیر بن محمد کو بھی ابن عبد البر نے ضعیف بتلایا ہے۔ مگر محدثین نے افراط پرمحمول کیا ہے۔ (مقدمہ فتح الباری ص ۸۱۸)

غور کیا جائے بخاری کے راویوں پر ابن عبدالبر کی جرح افراط پرمحمول کی جاتی ہے تو امام ابوحنیفہ کے حق میں کیوں نہمحمول ہوگی۔

ثالثًا: تمہید شرح مؤطاحافظ ابن عبدالبر کی اوائل تالیفات میں سے ہے اور کتاب جامع البیان العلم بعد تصنیف ہے۔ چنانچے مختصر جامع بیان العلم ص۲۰ میں ہے:

"واوضحنا في كتاب التمهيد" "اورجم كتاب التمهيد مين وضاحت كريك ..."

یں پہلی تحریر بچھلی تحریر (جس میں امام صاحب کی توثیق کی گئے ہے) کے معارض نہیں وعتی۔

اعتراض وجواب تمبروا:

(۱۰) حافظ ابن مجر نے تہذیب التہذیب میں امام صاحب کی توثیق کی ہے اور تقریب اللہ خرے کہ تقریب اللہ خرکہ تقریب اللہ خرکہ تقریب اللہ خرکہ اللہ خرکہ کا میں میں کوئی کلمہ تضعیف کانہیں لکھا اور ظاہر ہے کہ سے دونوں کتابیں خاص فن رجال کی ہیں جس کا موضوع بجز تنقید رجال کے اور پچھ نہیں۔

پس ابن جحر کی طرف تضعیف کا انتساب قابلِ بحث ہے۔ باقی درایہ تخ ہدایہ میں جو حافظ بن جحر نے بیہ قی اور دارقطنی کی تضعیف نقل کی ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ وہ حکایت نہیں ہے تب بھی اس میں شک نہیں کہ وہ جرح مبہم ہواں تو تعدیل مقدم ہوگی۔خود حافظ ابن جحر نے شرخ نخبۃ الفکر میں اس اصول کولیا ہے۔ شرخ نخبۃ الفکر میں اس اصول کولیا ہے۔

الراات شان ائم سلف صالحين اورائم فن سے نابت ہو، اس كے حق ميں جرح مفسر اللہ شان ائم سلف صالحين اورائم فن سے نابت ہو، اس كے حق ميں جرح مفسر الله الله تنبيل ہوتى ۔ و يكھو بكى كہتے ہيں كه حضرت امام شافعى ہجات ہے قوق ميں اگر الله الله سے جرح مفسر بيان كى جائے ہم ہر گرنہيں مانيں گے، فرماتے ہيں:

الا يقبل قوله (ابن معين) في الشافعى ولو فسرونى بالف ايضاح الله غير محقق بالنسبة اليه" (الطبقات الشافعية ص ١٩٧)

الرابن معين كا قول امام شافعى كے بارے ميں قابلِ قبول نہيں، چاہے ہزاروں الدار ابن معين كا قول امام شافعى كے بارے ميں قابلِ قبول نہيں، چاہے ہزاروں الله اللہ ہو گئی ہے۔ "الرابن معين كا قول امام شافعى كے بارے ميں قابلِ قبول نہيں، جاہے ہزاروں اللہ ہو اللہ تحقیق اورغیر ثابت ہے۔ "

ا منر اص تمبر ۱۳ : (۱۳ ) حضرت مولا نا شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی کتاب مصفّی شرح مؤطا ہے ایک مسمون نقل کر کے دعویٰ کیا جا تا ہے کہ مولا نا وہلوی نے امام ابوحنیفہ کوضعیف اورسیٔ احداد قرار دیا ہے۔

اواب:

معزت شاہ صاحب کی طرف تضعیف کا انتساب محض غلط اور فریب ہے۔ ملاحظہ اربائے مصفّٰی شرح موّ طاکی عبارت ہیہے:

الم شافعی واما م احمدای دواما متاخرشا گرداما م ابوصنیفه واما م الک بودند ومستمندان امام شافعی وامام احمدای دوامام متاخرشا گردامام ابوصنیفه وامام ما لک بودند ومستمندان الم مادوعصر شع تا بعین بنودند مگر ابوصنیفه وامام ما لک آل یک شخصے که روس محدثین مثل الله و بخاری و مسلم و ترفدی و ابوداؤد و نسائی وابن ماجه و داری یک حدیث از و ب در کتاب بائے خودروایت نه کرده اندورسم روایت حدیث از و ب بطریق ثقات جاری فشد و آل دیگر شخصست که ابل نقل اتفاق دارند برآ نکه چول حدیث روایت او ثابت فشد و آل حدیث روایت او ثابت فشد و روایت او ثابت الله بال محت رسید "

کی ایام ابوضیفہ بینید براعتراضات کے جوابات الم الم کا کا کا کا الاسلام الموضیفہ بینید براعتراضات کے جوابات الاسلام المبارات مل می می عبارت نقل کی جاتی ہے۔ (فتح الباق مدینه منورہ کے کتب خانہ شخ الاسلام میں موجود ہے)

"فيكون قادحًا كما فسد الذهبي وابن عبدالبر وابن عدى ونسال والدار قطني في ابي حنيفة انه ضعيف من قبل حفظه"

'' بس وہ قادح ہوگا امام ابوصنیفہ کے بارے میں کہ ان کا حافظہ کمزور تھا جیسا کہ فتی ان کا حافظہ کمزور تھا جیسا ک ذہبی،ابن عبدالبر،ابن عدی،نسائی اور دارقطنی نے تفییر فر مائی۔'' حمالہ۔'

قاضی ابویجی زکریا متاخرین سے ہیں۔انہوں نے ۸۹۲ھ میں فتح الباقی تصنیف کی ہے۔ بعض حضرات نے ان کوابن ہمام اور ابن حجر کے تلامذہ میں شار کیا ہے۔ان کی وفات ۸۹۴ھ میں ہوئی ہے۔ بید کوئی امام فن نہیں ہیں بلکہ متقد مین سے ناقل ہیں۔ اب یہ امر قابل تحقیق ہے کہ انہوں نے جو فتح الباقی میں پیچر برفر مایا ہے کہ فیسک و ن قد حا النخ نفس الا مرکے مطابق ہے یا نہیں؟ حقیقت الا مربیہ ہے کہ بیا جہادی قول ان کا مسامحہ سے خالی نہیں۔ کیوں کہ امام ذہبی سے امام صاحب کی تو شق بخو بی ثابت ان کا مسامحہ سے خالی نہیں۔ کیوں کہ امام ذہبی سے امام صاحب کی تو شق بخو بی ثابت ہے چہ جا ئیکہ جرح مفسر معقول نہیں، باقی رہے نہیں جرح مفسر معقول نہیں، باقی رہے نسائی سووہ متصنف اور متشدہ ہیں۔

"كما بيناه مدللا" "جيها كه تم مدلل بيان كر چكے ہيں۔"
پس ان كى جرح كس قدر قادح ہوگى اور حافظ ابن عبد البرخودامام صاحب كے معدل
اور موثق ہيں اور تمہيد ميں جولكھا ہے ئى الحفظ عند اہل الحدیث ہم نے ان ہى كے كلام
سے ثابت كرديا ہے كہ اہل حدیث سے بعض اہل حدیث مفرط اور متجاوز عن الحد مراد
ہیں۔

پس پیرح بھی قادح نہیں ہوسکتی۔لہذااس سے معلوم ہوا کہ صاحب فتح الباقی نے کمال تحقیق سے کامنہیں لیااور بغیر تعتی نظر کے امام ابوصنیفہ کو مجروح لکھ دیا ہے۔ کمال تحقیق سے کامنہیں لیااور بغیر تعتی نظر کے امام ابوصنیفہ کو مجروح لکھ دیا ہے۔ شانیگ!: اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ہیمان لیس کہ حسب قول صاحب فتح الباقی ان

" حاصل كلام بيه ب كو عظيم المرتبت امام كدان ك علم في تمام عالم كا احاط كرليا ہے۔امام ابوحنیفہ،امام مالک،امام شافعی اور امام احمد۔ بیہ بعد کے دوامام،امام ابوحنیفہ اورامام ما لک کے شاگرداوران کےعلوم سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔اور تبع تابعین کے دور کے صرف امام ابوحنیفہ اور امام مالک ہیں۔ وہ امام کہ جن سے روس الحجد ثین، مثلاً احمد، بخاری مسلم، تر مذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه اور داری نے اپنی کتابوں میں ایک روایت بھی لقل نہیں کی ہے اور ثقات کی طرح روایت حدیث کا طریقہان سے جاری نہ ہوا اور دوسرے امام وہ ہیں جن پر اہل تقال کا اتفاق ہے کہ جو حدیث ان سے ثابت ہے وہ صحت کے بلند ترین مقام تک پہنچ گئی ہے۔'' شاه صاحب کی عبارت میں دومضمون قابل غور اور لائق توجه ہیں۔ایک بیر کہ امام

ابوصنیفہ سے روس محدثین نے ایک حدیث بھی تفل نہیں گی۔ دوسرے میہ کہ معتبر راویوں

ہےان کی روایت جاری نہیں ہوئی۔ اول مضمون الرجيح بهي مو "وعندي فيه نظر كما استعرفه" "مير \_ نزديك بيقابل غور ب جبيها كه نقريب معلوم بوگا-"

تواس ہے امام ابوصنیفہ مُیسید کی تضعیف ہرگز لا زمنہیں آتی۔ ہزاروں ثقدراوی ہیں کہ بعض نے ان سے روایت کی ہے اور بعض نے نہیں کی ہے۔ کسی ایک کی ترک روایت سے تضعیف کا اثبات محض ایک غلط خیال ہے اس برکوئی دلیل قائم نہیں کی جا عمتی اورا گر دوسرامضمون سیح مان لیا جائے تو اس سے اسی قدر ثابت ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ کی روایت معتبر واسطہ سے جاری نہیں ہوئی۔ نہ بیر کہ خود وہ ضعیف تھے۔ ویکھے صد ہاسنن ومسانید ومعاجم ہیں جن کے مؤلف خود ثقه ہیں مگرمثل مؤطا کے ان کی حدیثیں معتبر واسطہ سے مروی نہیں تو کیا اس وجہ سے وہ ضعیف کہے جائیں گے؟ ہرگز

مندامام شافعی،مندامام احمد،مندابولیعلی،سنن ابن ماجه،سنن نبیائی،سنن دارمی، جم طبرانی، صغیر و کبیر وغیر ها کو دیکھو طبقه ثانیه و ثالثه کی کتابیس بیں۔ ان میں ضعاف

روایش ہمری ہیں۔مگر باوجوداس کے ان کے موتقین غیر ثقة نہیں سمجھے جاتے۔ در السات شاہ صاحب کی عبارت سے غلط مضمون اخذ کیا گیا ہے ورنہ مولانا دہلوی کی ارت سے ہرگز امام ابوحنیفہ میشاللہ کی تضعیف ثابت نہیں ہوتی۔

الها: تقريب وتهذيب التهذيب اورخلاصه عابت بوتا ب كدامام ابوحنيف نساكي الله کی کے راوی ہیں ۔جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔

اں بیدوعویٰ کداصحاب صحاح ستہ نے ان سے روایت نہیں کی سرے سے غلط ہے۔

والشح ہو کہ مصفی کی ترتیب و تہذیب حضرت شاہ صاحب نے خودنہیں کی تھی بلکہ ووات غیر مرتب جھوڑ کرمولا نانے رحلت فر مائی۔ وفات کے پانچ جھ ماہ بعد آپ الميذخاص مولانا محد عاشق صاحب نے اس كومرتب كيا ہے جيسا كماس امركوخود موادی صاحب موصوف نے کتاب کے اخیر میں لکھ دیا ہے۔

للذاميضمون كهاصحاب صحاح ستدني امام صاحب سے روايت نہيں كى اگر چيمصفى اں موجود ہے چونکہ معنی غلط ہے جماراحس ظن سے کہ مولا نا دہلوی کے قلم سے نہ لکلا 

الشًا: مولا ناشاه ولى الله محدث وبلوى قدس سره العزيز ايني كتاب فيوض الحرمين ال ۲۸ میں تحریفر ماتے ہیں:

"عرفني رسول الله على ان المذهب الحنفي طريقة انيقة هي اوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقجت في زمان البخاري

" مجھے رسول اللہ فی فیوانے بتایا کہ مذہب حنفی میں ایساعمہ ہطریقہ ہے جوسنت معروف ہے بہت موافق ہے جس کوامام بخاری وغیرہ کے زمانہ میں وضاحت کے ساتھ جمع کیا

منام غورے كەرسول الله في كان كه مذہب حفقيد

X) الم الوضيف بيت راعز اضات كروابات الكالكالكلككلككلككلككلكك من 76 (X)

میں ایساعمدہ طریقہ ہے جوسنتِ معروفہ کے ساتھ موافق تر ہے۔ باوجوداس کے مولانا مدوح امام صاحب کومتروک الحدیث کیوں فرمائیں گے۔ تھینچ تان کرجس قدر جرحیں امام ہمام ابوصنیفہ پرنقل کی جاتی ہیں ان کا تفصیلی جواب ہم لکھ چکے ہیں۔

باقی ان کے علاوہ مسلم، ترندی، ابوداؤد، ابن ماجه، وکیج بن الجراح، عمروالناقه ابن القطان، ابواسحاق الفرازی، طاؤس، زہری، ہشام بن عروہ، جلال الدین سیوطی اور عبدالرؤف منادی کے نام فہرست میں لکھ دیئے جاتے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ کے سئی الحافظ اورضعیف کہنے والوں کی تعداد بڑھائی جاتی ہے۔ یہ بجرا ظہار حسداور مغالطہ دہی کے اور کچھنیں ہے۔

اب ہم معترضین کے چند مشہورا قوال نقل کر کے ان کا بھی رد کرتے ہیں تا کہ معترضین کی عبادت تعصب اور حسد امام صاحب کے ساتھ ظاہر ہوجائے۔ اعتر اض نمبر ۱۲:

كہاجاتا ہے كمالوداؤرص ٣٥ ج٢ ميں ہے:

"قال ابو على سمعت ابا داؤد يقول ليس بحديث اهل الكوفة نور"
"ابوعلى نے فرمايا كمين نے ابوداؤد سے سنا كدوه فرماتے تھائل كوفه كى حديث مين نونيس ہے۔"

## جواب:

اس عبارت سے نہ امام ابوصنیفہ بڑیانیہ کی تضعیف ٹابت ہوتی ہے اور نہ کسی کوفی کی۔

بلکہ اصل بات بیہ ہے کہ امام احمد ایک خاص حدیث من ادعلی الی غیر ابیہ جو بواسطہ

ابوعثمان مروی ہے۔ اس میں سماع کی تصریح ہے کیوں کہ بیحدیث بلفظ حدثنی مروی

ہے اور کوفہ کے لوگوں نے اس حدیث میں سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ امام احمد اسی

کے بارے میں فرمار ہے ہیں کہ ان لوگوں کی یعنی کو فیوں کی بیحدیث میں حیث السماع روشن اور واضح نہیں ہے بھلااس عبارت کو جرح سے کیا تعلق ہے؟

السماع روشن اور واضح نہیں ہے بھلااس عبارت کو جرح سے کیا تعلق ہے؟

شانیگا: اگراس خیال کو میچے فرض کر لیا جائے تو پھراس عبارت سے تمام اہل کوفہ کی

الما الما الوضيفه بيسيراعتراضات كجوابات المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحديث ثابت موتى ہے اور ظام رہے كہ بخارى مسلم، مستداحر سنن اربعه، دار قطنى، مستدشافعى اور مؤطا امام مالك ميں كوئى ہزار راوى كوئى ہيں جيسا كه اساء الرجال سے المحدث المحدث

الله المعرضين كنزد يك الملكوفه كسب كسب ضعيف بين، توامام احمد في الله وفه كالمسب كسب ضعيف بين، توامام احمد في الله وفه كالسانيد كول فرماديا، ملاحظه مورتدريب الراوى سسس الكوفة اصبح من هذا الاسناد الله بن احمد عن ابيه ليس بالكوفة اصبح من هذا الاسناد الحيني بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سليمان التيمى عن المحارث بن سويد عن على وللهوا

''عبدالله بن احد نے اپنے والد کا قول تقل فر مایا ہے کہ اسنا داہل کوفہ میں بیہ سند سب
سے زیادہ صحیح ہے کہ بچلیٰ بن سعید القطان نے روایت کیا کہ سفیان توری سے ، انہوں
لے سلیمان تیمی سے ، انہوں نے حارث بن سوید سے انہوں نے حضر سے علی ڈائٹیؤ سے ' رابعاً: حدیثِ نبوی سے امام ابو حنیفہ اور اولیں قرنی کی تعریف ثابت ہے حالانکہ یہ ال کوفی تھے۔ چنانچہ حافظ سیوطی تبییض الصحیفہ میں تحریر فرماتے ہیں :

"قد بشر في بالامام ابى حنيفة فى الحديث الذى اخرجه ابو نعيم فى الحلية عن ابى هريرة قال قال رسول الله في لو كان العلم بالثريا لساوله رجال من ابناء فارس فهذا اصل صحيح يعتمد عليه فى البشارة والفضيلة"

''رسول الله و الله و المام ابوحنیفه کے لیے اس حدیث میں بشارت سنائی ہے جس کو ابولیم شریا پر الله میں ابو ہر برہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا کہ اگر علم ثریا پر الله میں ہوگا تو اس کو فارس کے بعض لوگ حاصل کرلیں گے۔ بیہ بشارت و فضیلت کے سلہ میں بہت صحیح اصل ہے اور قابل اعتماد ہے۔'' سلہ میں بہت صحیح اصل ہے اور قابل اعتماد ہے۔'' اور سیوطی کے شاگر دمجمر بن یوسف دمشقی شافعی نے لکھا ہے:

الا المام الوصفيف علية براعر اضات كروايات المحكم ال

اعتراض تمبر10:

کہاجا تا ہے کہ تدریب الراوی میں ص ۳۳ پر ہے:

"قال المالك اذا خرج الحديث من الحجاز انقطع نخاعه"

''امام ما لک نے فرمایا کہ حدیث جب حجاز سے نکل جاتی ہے تو اس کا مغز منقطع ہو اللہ ''

ہاتاہے۔'' اعتراض نمبر ۱۲:

اورامام شافعی کا قول ہے:

"اذا لم يوجد للحديث من الحجاز اصل ذهب نخاعه"

''جب کسی حدیث کا ثبوت حجاز ہے نہ ملے تواس کامغز جا تار ہتا ہے۔''

اعتراض تمبر ١٤:

اورطاؤس نے کہاہے:

"از حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة و تسعين وكن من الباقي في شك"

''اگر تجھ سے کوئی عراقی سوحدیثیں بیان کرے تو اس میں سے ننا نوے حدیثوں کو

المینک دے اور ایک میں مشکوک رہ''

اعتراض تمبر ۱۸:

اورز ہری نے کہاہے:

"ان في حديث اهل الكوفة زغلا كثيرا"

" اوراہل کوفیہ کی حدیث میں بہت دھو کہ ہے۔"

اعتراض تمبر19:

اورخطيب نے كہاہے:

"ان رواياتهم كثيرة الزغل قليلة السلامة من العلل"

X ام الوصنيف بيست براعتراضات كرجوايات المحاص محاص محاص محاص 78 ما

"وما جزم به شيخنا من ان ابا حنيفة هو المراد من هذا الحديث

ظاهر لا شك فيه لانه لم يبلغ من ابناء فارس مبلغه احد"

" المارے شخ نے جواس حدیث ہے امام ابوطنیفہ کو مرادلیا ہے وہ بلاشبہ بالکل میں

ظاہر ہے اس لیے کہ ابناء فارس میں امام ابوصنیفہ کے مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچا''

اورحافظ ابن ججرشافعي خيرات حسان ١٦ مين لكھتے ہيں:

"ومما يصح الاستدلال به على عظم شان ابي حنيفة بَرَيْسَةُ ما روى

عنمين المال ترفع زينة الدنيا سنة حمسين و مائة"

'' وہ روایت جس سے امام ابوحنیفہ کی عظمت شان پر استدلال کیا جا سکتا ہے، پہ

روایت ہے کہرسول اللہ فی ایشی نے فرمایا کہ دنیا کی زینت ایک سو بچاس سال تک بلا

ہوتی رہے گی۔

اب حضرت اولیس قرنی کی مدح میں روایت ملاحظہ ہو' الفیہ' میں ہے:

"والقرنبي اولياء اهل الكوفة" "حضرت اولين قرني كوفه كيولي تظ"

سخاوى اس كى شرح ميں لكھتے ہيں:

"وصوب المصنف القائلين باويس بحديث عمر النفيُّ سمعت رسول

الله على يقول ان خير التابعين رجل يقال له اويس"

" حدیث عمر طالفن کی وجہ سے قاملین اولیس کی مصنف نے تقدیق کی ہے۔ میں نے ا

كەرسول الله شَوْقِيْنِ الرّمات تھے كەتابعين ميں بہتريت خص وہ ہيں جن كانام اوليس ہے۔''

اورخودامام احدنے بھی اپنی مندمیں اس حدیث کا اخراج کیا ہے۔

اب بنظر انصاف دیکھا جائے کہ خود امام احمدا پنی مند میں حدیث نبوی فی فیڈ ا

بعض اہل کوفیہ کی مدح وتعریف ثابت کررہے ہیں تو پھروہ تمام اہل کوفیہ کوضعیف اور غیر

معتبر كيونكركهيں گے۔ايسےاعتراضات سے شرم كرنى چاہيے كى نے خوب كہاہے:

رہا میرها مثال نیش کژدم مجھی سمج فنم کر میں اور ا

مجھی مج فہم کو سیدھا نہ پایا

ان یا نج اعتراضات کا اکٹھاجواب ملاحظہ فرمائیں:

ان اقوال سے نہ ابوصنیفہ کی تضعیف ثابت ہوتی ہے اور نہ کسی عراقی اور نہ کوفی کی اور نہ با قاعدہ اصول ہیے جرح کے اقوال ہیں۔خاص خاص مواقع پرخاص وجوہ کی بٹاپران حضرات نے بیہ باتیں لکھی ہیں۔

اگرحب خیال معترض به جرح کے کلمات ہیں تو دنیا سے حدیث کا نام مث جاتے گا۔ کیوں کہ حسب قول امام ما لک وامام شاقعی ہر حدیث کی اصل مکہ مدینہ سے ملی چا ہے اور حسب قول زہری عراقی یعنی بصری وکوفی اور بغدادی وغیرہم کی روایات فی صدی ایک ہی قابل اعتبار ہوگی اور حسب قول ہشام بن عروہ عراقی کی فی ہزار نوس نوے احادیث متروک اور دس احادیث محتمل الصحه ہوں گی کمافی تدریب الراوی

"وقال هشام بن عرو.ة اذا حدثك العراقي بالف حديث فالق تسع مانة و تسعين وكن من الباقي في شك"

''ہشام بن عروہ نے کہا کہا گر تجھ سے کوئی عراقی ایک ہزار حدیثیں بیان کر ہے تو ان میں نوسونو ہے کوئرک کرد ہے اور دس حدیثوں میں مشکوک رہ۔"

اب معتر نسین اس قاعدہ کوسا منے رکھ کرا حادیث کی جانچ کریں جتنی کتابیں احادیث کی موجود ہیں ۔مثلاً بخاری مسلم ،ابوداؤ د،تر مذی ،نسائی ،ابن ماجہ، دارفطنی ،مؤ طاامام ما لک اور سنن دارمی وغیر ہا میں سے خاص حجاز کی روایات انتخاب کریں اور سب روایات چھوڑ دیں۔ پھر حجاز کی روایتوں میں اگر کوئی راوی بھری، کوفی ، بغدادی ہوتو اس کوچھوڑ دیں۔

پھران احادیث میں اگر کوئی ایساراوی ہو کہاس پر کسی قتم کی جرح کسی ہے منقول ہوتو اس کوبھی چھوڑ دیں۔اس کے بعد دیکھیں کہان کے ہاتھ میں کتنی صدیثیں سیح باقی رہتی

المار مے خیال میں نماز روزہ کی احادیث بھی ان کے پاس باقی ندر ہیں گی تو پھر اہل 🕨 🚵 کالقب بھی کذب صریح اورغلط ہوگا۔ نیزیہ بات بھی قابل غورہے کہ عراق میں الاول صحابه موجود تھے۔

الكما قال ابن الهمام لان الصحابة انتشرت في البلاد خصوصًا

"این ہام نے فر مایا کہ صحابہ مختلف شہروں میں منتشر ہوگئے تھے خصوصاً عراق میں ۔'' "الل العجلي في تاريخه نزل الكوفة الف و خمسين مائة من الصحابة" " کی نے اپنی تاریخ میں فرمایا ہے کہ کوفہ میں پندرہ سو سحابہ قیام پذیر ہوگئے تھے۔" الساف كرنا جايي كهجس جكه ذيره مزاصحابه موجود مول اورشب وروز قال الله و الل الرسول كاذكر موومال كے لوگ حديث سے ناواقف كيونكر موسكتے ميں اوران كى وال مراق وکوفی ہونے کی وجہ سے کیوں متروک ہوگی؟

النزاض تمبر٢٠:

كهاجاتا بكرقيام الليل ص١٢١مين ب:

"قال ابن المبارك كان ابو حنيفة يتيما في الحديث" "ابن المبارك نے كہاامام ابوحنيفە حديث ميں ينيم تھے۔"

الولى كلمه جرح كانہيں ہے اور ندامام صاحب كى اس سے تضعیف ثابت ہوتى ہے الاں کہ بیٹیم کے معنی محاورہ میں میکااور بےنظیر کے بھی آتے ہیں۔

シュラのアカライガーン:

اركل شيءٍ مفرد بغير نظيره فهو يتيم فقال درة يتيمة" '' ہروہ چیز جس کا ٹائی نہ ہووہ میٹیم کہلائی ہےاس لیے درہ پتیمہ کہا جا تا ہے۔'' المال الاصمعي اليتيم الرملة المنفردة قال وكل منفرد ومنفردة عند

العرب يتيم ويتيمة"

''اصمعی نے کہا: ینتیم ریت کے ایک اسلیف زرہ کو کہتے ہیں اور کہا ہرا کیلی چیز کو پیم کا جاتا ہے۔''

پس عبداللہ بن مبارک کے قول کا بیہ مطلب ہوا ہے کہ امام ابوصنیفہ حدیث میں گا اور بے نظیر تھے چنانچہاس کی تائید خودا بن مبارک کے دوسرے قول سے ہوتی ہے۔ مناقب کر دری ص ۲۲۹ج امیں ہے:

"عن المبارك قال اغلب على الناس بالحفظ والفقه والصيانة والديالا وشدة الورع"

''ابن مبارک نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ حافظہ، فقہ،علم، پرہیز گاری اور دیانت اور تقویٰ میںسب لوگوں پر غالب تھے۔''

عبدالله بن مبارک امام صاحب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے حضرت امام اعظم کی بہت زیادہ تعریف کی ہیں۔ مناقب موفق ابن احمد مکی ص ۵۱ ج۲ میں ہے۔ سوید بن نصر کہتے ہیں: نصر کہتے ہیں:

"سمعت ابن المبارك يقول لا تقولوا رأى ابى حنيفة ولكن قولوا تفسير الحديث"

''ابن مبارک فرماتے تھے میہ نہ کہو کہ بیامام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ یوں کہو کہ بیہ حدیث تفسیر ہے۔''

"وایضًا فیه قال المعروم من له یکن له حفظ من ابی حنیفة"
"نیزفرِ مایا جس نے امام صاحب سے کھھاصل نہیں کیاوہ محروم ہے۔"

"وايضًا قال عبد الله بن المبارك هاتوا في العلماء مثل ابي حنيفة و الا دعونا ولا تعذبونا"

''عبدالله بن مبارک نے فر مایا تمام علاء میں امام ابوحنیفہ جسیا کوئی عالم پیش کروور نہ ہمیں چھوڑ دواور ہمیں نہ سناؤ''

ال الماليات يواعر اضات كروايات المحمد محمد الماليات المحمد الماليات المال

"رابطًا قال عليكم بالاثر ولابد للاثر من ابي حنيفة، يتعرف به الربل الاحاديث ومعناه"

الیرفر مایا: تمہارے او پرحدیث پڑمل کرنا ضروری ہے اور حدیث کے بیجھنے کے لیے اور استعمال کے اور معنی معلوم اللہ معنی معلوم کا اور معنی معلوم اللہ معنی معلوم کے ۔''

اور بہت سے اقوال عبداللہ بن مبارک کے امام صاحب مُرات کی شان میں شائع اور الابوں میں مذکور ہیں۔

اں معلوم ہوا کہ معترض نے جوعبداللہ بن مبارک کو جارح امام صاحب سمجھا ہے ہیہ اسل کسی پرتی اور غلط نبی ہے۔

انیا: برتقد پر سلیم ممکن ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے بیکلمہ اس وقت فر مایا ہو جب
امام ساحب علم کلام کی طرف زیادہ مائل تھے اور علم حدیث وفقہ کا زیادہ اشغال نہ رہا
اور اور امام صاحب کی تعریفیں اور ان کی تعدیل وتوثیق جوعبداللہ بن مبارک نے کی
ہوں جب کہ امام صاحب محدث وفقیہ ہو چکے تھے۔ لہذا عبداللہ
ان مبارک کے دونوں قول تیجے ہو سکتے ہیں اور امام صاحب پرکوئی حرف بھی نہیں آتا۔
اس جراک ا

کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کو حدیث میں چندال وخل نہ تھا۔ کل سترہ حدیثیں انتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون میں ہفابو حنیفة یقال بلغت روایته الی سع عشرة حدیثا.

جواب:

ابن فلدون نے کی مجہول تحض کا قول نقل کیا ہے جو غلط اور بدیمی البطلان ہے۔
جیا کتجیر لفظ بقال ضعف مقولہ پر وال ہے۔ اور اسی جگہ صراحة بی بھی مذکور ہے۔
"وقد تقول بعض المتعصبين ان منهم من کان قليل بعضاعة فی
الحدیث ولا سبیل هذا المعتقد فی کبار الائمة لان الشریعة انما

الالا<mark>ب انج</mark>می طرح دیکھ لیتے تھے۔ دین کے بارے میں عقلاء زمانہ کے امام تھے۔ الالا ان نے ان کی تعریف میں امام اصحاب الرائے لکھاہے۔

ا کا است الرائے ہونے میں تو کچھکلام ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نقا درجال اپ کی رائے کی تعریف کی ہے۔ علامہ ذہبی نے اور ابن حجر نے تہذیب اللہ یہ سے اور دوسرے علماء نے اپنی تالیفات میں کچی بن معین کا قول نقل کیا ہے:

اسمعت یحینی بن سعید القطان یقول لانکذب علی الله ما سمعنا اسمعنا من رائی ابی حنیفة"

المام الوحنيفه كى رائع سے بہتر ہم نے سنا كہ ہر گرجھوٹ نہيں بولوں گاحقیقت ہے ہے المام الوحنیفه كى رائے نہيں دیکھى۔'' المام الوحنیفه كى رائے سے بہتر ہم نے کسى كى رائے نہيں دیکھى۔'' المر اص نمبر ۲۲۰:

السلیفه کوعربی بیت : مخالفین نے امام ہمام پرایک اعتراض بیھی کیا ہے کہ حضرت امام السلیفه کوعربی بیت کم آتی تھی۔ چنانچداس میں ابن خلکان کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ ابنا عمرنحوی نے امام صاحب سے پوچھا کہ کیاف اتب بالشقل پرقصاص ہے۔ تب امام ساحب نے فرمایا" لا لو رماہ باباقبیس" کہنا چا ہے تھا"بابی قبیس بالحر لکہ بابا قبیس بالنصب.

اواب:

الدخودامام صاحب کے تلامدہ میں تھے۔ پھر نہ معلوم کس طرح امام صاحب کی قلت کے امام تھے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کا لثو ونما ان کی تربیت و تعلیم سب اسی ماحول میں ہوئی۔ بڑے بڑے بڑے نحو ولغت کے اللہ خود امام صاحب کی تلات کی تربیت کو مشرح امام صاحب کی قلت کے اللہ خود امام صاحب کی تلات کو مشوب کردیا گیا۔

در حقیقت امام صاحب عربیت کے بھی پیشوا اور امام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابوسعید پرانی ، ابوعلی قاری اور ابن جنی جیسے ماہرین عربیت نے باب الایمان میں امام توخذ من الكتاب والسنة. الخ"

درحقیقت امام صاحب کو ہزاروں احادیث اور ہزاروں آ ثار صحابہ معلوم تھے۔ آ
آپ نے چونکہ اشرف علم فقہ کوزیادہ اپنایا۔ اس میں انہوں نے مذوین فر مائی اور استفنن اور مدون تھے اس لیے فقیہ مشہور ہوئے اور چونکہ محدث الفاظ حدیث کا ذمہ دار ہوتا ہے اور استنباط مسائل کرتا ہے اس لیہ ہوتا ہے اور فقیہ معانی احادیث کوزیادہ جا نتا ہے۔ اور استنباط مسائل کرتا ہے اس لیہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ چنا نچہ امام تر مذی نے باب غسل میت میں لکھا ہے ''اور 'کل فقہاء نے فر مایا اور وہ حدیث کے معانی کوزیادہ جانتے ہیں'' امام صاحب کو امام ذہی فقہاء نے فر مایا اور وہ حدیث اور محدثین کے طبقہ خامہ میں شار کیا ہے جس طرح بہت سے محابہ و تا بعین اور محدثین حدیث کو بشکل حدیث بہت کم بیان کرتے تھے۔ بلکہ بشکل صحابہ و تا بعین اور محدثین حدیث کو بشکل حدیث بیان کرتے تھے۔ بلکہ بشکل مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اس طرح امام صاحب نے بھی احادیث کو بکثر ت بیان کیا ہے۔ دوسر نے گیل مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اس طرح امام صاحب نے بھی احادیث کو بکثر ت بیان کیا ہے۔ دوسر نے گیل الروایت ہونا قلیل العلم پر ہرگز دال نہیں۔ ویکھیے حضرت حسین دائیڈ کے متعلق نواب الروایت ہونا قلیل العلم پر ہرگز دال نہیں۔ ویکھیے حضرت حسین دائیڈ کے متعلق نواب صدیق حسن خال صاحب تفصار میں لکھتے ہیں کہ:

"همشت حدیث از ویے ممروی است" "ان سے صرف آٹھ حدیثیں مروی ہیں" اعتر اض نمبر۲۲:

کہا جاتا ہے کہ امام صاحب حدیث سیح پر قیاس کومقدم کر دیا کرتے تھے۔اسی وج سے محدیثن ائم فن نے ان کوامام اصحاب الرائے لکھاہے۔

جواب:

اگراس كايم مطلب ہے كە حديث كوبالائ طاق ركھ كرمخض قياس سے كام ليتے تھات يرخض غلط ہے ۔كوئى ادنی مسلمان بھی ايمانہيں كرسكتا۔ چونكہ اللہ تعالیٰ نے آپ كومسن ير د الله به خير ايفقه في الدين كامصداق كامل بنايا تھااس ليے آپ كتاب و سنت كے معانی ومطالب كے بجھنے ميں عقل وقياس كوبہت زيادہ وضل ديتے تھے اور ہ



## اجوبةاللطيفه

عن بعض ردود ابن ابی شیبهٔ علی ابی حنیفهٔ

> مصنف حضرت مولاناسيد احد حسن سنبهل

ناشر پیرجی کتب خانه ۸ گوبندگرشه کالج رود گوجرانواله کی الم الوضیفہ بینے پر اعتراضات کے جوابات الکیک ۱۵۵۵۵۵۵۵۵۵ میں اور الغتِ عربیہ پر آپ کی صاحب کے الفاظ کی شرح کے لیے کتابیس تالیف فر مائی ہیں اور الغتِ عربیہ پر آپ کی وسعت نظر اور وافر اطلاع پر اظہار تعجب کیا ہے۔

امام ابو بکررازی نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم میں کے اشعار حضرت امام شافعی کے مقابلے میں زیادہ لطیف اور فصیح ہیں۔اور ظاہر ہے کہ جودت شعر بغیر بلاغت کے ممکن نہیں۔ (مناقب کردری جاص ۹)

امام صاحب پرقلت عربیت کا اعتراض کرنے والوں نے آپ کی طرف جو کلمہ رماہ ہا البتیس منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ بابی قبیس بالجر ہونا چاہے تھا اور امام صاحب نے بابی قبیس بالجر ہونا چاہے تھا اور امام صاحب نے بابی قبیس بالبحب کہا جو قاعدہ کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں کہ باحروف جارہ میں ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ پیکلمہ امام صاحب ہے کسی کتاب میں قابلِ اعتماد سند سے ثابت نہیں اور بالفرض تھے بھی ہوتو بعض قبائل عرب کی وجہ سے میں قابلِ اعتماد سند سے ثابت نہیں اور بالفرض تھے بھی ہوتو بعض قبائل عرب کی وجہ سے کوفیوں کی لغت میں اب کا استعال جب غیر ضمیر متعلم کی طرف ہوتو تمام احوال میں الف کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چنا نچے اسی قبیل سے بیر شہور شعر بھی ہے:

ان ابساهسا وابسا ابساهسا قد بلغا فى المجد غائتاها بشكاس كوالداوردادادونوں برگوں كے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے

ظاہر ہے کہ امام صاحب بھی کوفی تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی لغت بھی یہی ہے جیسا کہ بخاری میں ہے کہ انہوں نے انت ابا جہل فر مایا نیز اباقتیس اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں جس پر گوشت لٹکا یا جاتا ہے۔ اور ابوسعید سیرافی نے کہا کہ یہاں امام صاحب کی مرادیہی ہو عتی ہے نہ کہ جبل ابی قبیس جیسا کہ معترضین نے سمجھا ہے۔ صاحب کی مرادیہی ہو عتی ہے نہ کہ جبل ابی قبیس جیسا کہ معترضین نے سمجھا ہے۔ (ماخوذ تقلید ائمہ اور مقام امام ابو حنیفہ)

## بسم الله الرحمن الرحيم

برادرانِ اسلام!ملتِ حنيف كي تحميل كااعلان آنخضرت في اليفي نفر مايا اوراس كي تمكين خلافت راشدہ كے ذريعہ ہوئى اوراس كى تدوين ائمہ اربعہ نے فرمائى -تدوين میں اولت کا سہرااور باب ہونے کا شرف حضرت امام اعظم میشد کونصیب ہوا۔ای لیے آ پ ابوطنیفہ کہلائے۔ باقی ائمہ آ پ کے خوشہ چین ہے۔ خیر القرون <mark>میں ہی</mark> آپ کی فقہ کوشہرت عام بقائے دوام کی دولت ملی۔ آپ کے مقلدین نے فتوحات کے ذریعہ اسلامی سلطنت کی حدود کو وسیع تر بنایا۔ ساری دنیا میں قرآن وحدیث اور اسلامی احکام آپ کےمقلدین ہی ذریعے پہنچے۔ آپ کے مقبی مسائل میں اختلاف بھی کیا گیااس سلسلہ میں حافظ ابو بکر بن شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک باب بھی پیش کیاجاتا ہے۔اس باب میں ۲۵ امسائل درج ہیں۔

(۱) جن میں سے نصف کے قریب تقریباً ۲۵ وہ مسائل ہیں جن میں دونوں طرف احادیث ہیں۔امام صاحب نے ایک حدیث کوراج قرار دیا تو حافظ صاحب نے دوسری کو۔ یہ ظاہر ہے کہ امام اعظم نہ صرف فقیہد بلکہ فقہا کے باب ہیں۔ اور حافظ صاحب کونسی اہل فن نے طبقاتِ فقہاء میں ذکر نہیں فر مایا۔ آنخضرت منافقة إفر مات ہیں اللہ تعالی خوش وخرم رکھے اس بندہ کوجس نے میری بات (حدیث) سی اور خوب یاد کی پھروہ بات ان لوگوں کو سنائی جنہوں نے (براہ راست مجھ سے ) تہیں سن تھی۔ کیوں کہ بسا اوقات خود حامل فقہ کو فقاہت حاصل نہیں ہوتی ۔ اور بہت دفعہ ای<mark>سا بھی</mark> ہوتا ہے کہ حاملِ فقد اعلی ورجہ کافقیہ مہیں ہوتا اور وہ اس طریقہ سے اس کو پہنچاد ے گا جوفقيهه تر موكا (دارى جاص ۷۵)

اس حدیث سے رہنمائی ملی کہ جب فقیہہ اورمحدث میں اختلاف ہوتو فقیہہ ترکی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔ چنانچہ امت میں تواتر اور توارث سے امام صاحب کی

ال المالاسليف بينية يراعتراضات كجوابات ١٩٥٥٥٥٥٥٥٥١ 89 ك الليد جاري ربي - حافظ صاحب كي تقليد سي في نه كي -الى تقريباً سائھ مسائل كوہم يا نچ حصوں ميں تقسيم كرسكتے ہيں۔ ا .... تقریباً بارہ مسائل وہ ہیں جن میں امام صاحب کی دلیل قرآن کی آیت ہے اور الاصاحب في مقابله مين خرواحد پيش فرمائي ہے۔ آنخضرت في في كا فيصله بيہ

البوحديث كتاب الله كے خلاف ہووہ ميرى طرف سے نہيں۔ (دانطنی جهص ۲۰۸،مفتاح الجنه جهص ۲۱)

۲ .....حافظ صاحب نے تقریباً ۱۲ مسائل ایسے لکھے ہیں جن میں امام صاحب کے ست مشہورہ ہے اور حافظ صاحب کے پاس خبروا حداور آنخضرت فی فیا کا فیصلہ ہے کہ اكر مديث ميرى سنت كے خلاف ہوتو وہ ميرى طرف سے نہيں \_ (ايضاً)

سستقريباً باره مسائل مين امام صاحب اور حافظ صاحب مين اختلاف فنم ب امام اعمش فرماتے ہیں کہ فقہا طبیب ہیں اور حفاظ پنساری۔امام ترندی فرماتے ہیں فتهامعانی صدیث کے زیادہ عالم ہیں۔

٣ .....تقريباً باره مسائل وه كلف بين جوامام صاحب عي ثابت بى نبيس بلك بعض يس متداول كتب فقه مين ان كے خلاف درج بها فظ صاحب في ان مسائل كاكوئي واله ياسند بيان مبين فرماني \_

۵ ..... تقريباً باره مسائل وه بين جو كتب فقه حنفي مين درج تو بين ليكن غيرمفتي بها یں۔ان کے غیرمفتیٰ بہا ہونے کی مختلف وجوہ ہوسکتی ہیں۔ یا امام صاحب سے قوی جوت نہیں یا حالات زمانہ کے بدلنے سے دوسر حقول پرفتویٰ دیا گیا یاضعف دلیل ک دجہ ہے اسے غیر مفتیٰ بہقر اردیا گیا۔

اگر بفرضِ محال ہم یہی مان لیس کہان بارہ مسائل می<mark>ں امام صاحب کی دلیل کمز</mark>ور ہادرآ پ سے خطا ہوئی ہے تو بھی امام صاحب کا صواب خطا کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔عنایہ شرح ہدایہ میں امام صاحب کے مسائل کی تعداد بارہ لا کھستر ہزار درج ہے۔تو گویاتقریباً ایک لاکھ بیس ہزار مسائل میں صواب کے بعد ایک مسئلہ بین سے قابل اعتراض ہے۔امام ابوحاتم نے تاریخ بخاری کے بارہ میں • کے راویوں
ارہ میں امام بخاری کی خطابیان فرمائی ہے ایسے ملمی مناقشات کوعوام میں لا کرامام
اری کی عظمت کے بارہ میں شبہات پیدا کرنا جس طرح کوئی دینی خدمت نہیں ہے۔
الی ہی غیر مفتیٰ بہا اور غیر معمول بہا اقوال پر اعتراض کر کے فقد کے خلاف وساوس
الی نا بھی کوئی دینی خدمت نہیں ہے۔

ان ۱۲۵ مسائل میں کتاب الطہارات ۱۲، کتاب الصلوٰ ۳۴۵، کتاب الصوم ۸، کتاب الره ۱۲۵ کتاب الحدود ۸، کتاب الره کتاب النجاح ۹، کتاب السیر ۲، کتاب الحدود ۸، کتاب السیاس ۵، کتاب الشہادت ۲، کتاب الکراہیة ۸، اور مسائل منشوره ۱۰ بیں \_مسئلہ السیاس ۵، کتاب الشہادت ۴، کتاب الکراہیة ۸، اور مسائل منشوره و و میاتے ہیں \_ مسئلہ الدین اور قر اُت خلف الا مام جن پر غیر مقلدین آج کل بہت شور مجاتے ہیں \_ ال کو حافظ صاحب نے خلاف حدیث مسائل میں ذکر نہیں کیا۔

ان کی کتاب میں شامل کر دیا ہے کہ یہ باب حافظ صاحب کانہیں ہے کئی نے بعد میں ان کی کتاب میں شامل کر دیا ہے کیوں کہ جن مسائل کو حافظ صاحب نے خلاف سریٹ کہا ہے ان میں سے اکثر مسائل کی احادیث خود مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ان حافظ اتنا کمزور نہ تھا کہ وہ خود حدیث لکھتے پھر اس مسئلہ کوخلاف سے مدیث فرماتے۔ نیز حافظ صاحب کی کتاب ابواب فقیہہ کی تر تیب سے مرتب ہے سریٹ فرماتے۔ نیز حافظ صاحب کی کتاب ابواب فقیہہ کی تر تیب سے مرتب ہے اس کہ بیہ باب نہایت غیر مرتب اور بے تر تیب ہے۔ غیر مقلدین کو امام اعظم سے اس قدر دو تمنی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس باب کوشائع کرنے کے لیے اس کی اس قدر دو تمنی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس باب کوشائع کرنے کے لیے اس کی اس سے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس باب کوشائع کرنے کے لیے اس کی اس سے کا سے لائے اور صرف آئی باب کو ہند وستان میں اس کی جات کا کہ جات کا جواب دے چکے ہیں تو اب اللہ کیا۔ حالا نکہ ان کا فرض تھا کہ جب خفی بار باران کا جواب دے چکے ہیں تو اب اللہ کا جواب الجواب لکھتے۔

سابقہ جوابات چونکہ عربی زبان میں تھے اور غیر مقلدین نے وہ اعتر اضات اردو ایان میں شائع کر دیئے تا کہ اردوخواں حضرات کے دل میں وسوسے پیدا کر کے ان کو اللہ سے بیز ارکیا جائے۔اس لیے حضرت مولا ناسیدا حمد حسن صاحب ستبھلی مینید نے الم الم الوصنيف ويستدر اختر اضات كرجوايات المحمد محمد من المحمد والمحمد والمحم

خطا ہوئی۔ آنخضرت فی فیل فیصلہ ہیہ ہے کہ اگر مجہدصواب کو پہنچ تو دوا جر اگر خطا ہو جائے تو ایک اجرضر ورماتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

معلوم ہوا کہ اگر مجتہد معصوم نہیں لیکن اس پر طعن بھی نہیں ہوسکتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر حال میں مجتہد کو اجر عطا فر ما رہے ہیں اور مقلدین پر بھی اعتر اض نہیں ہوسکتا کیوں کہ ان کے ہاں ان مسائل پڑ عمل نہیں، کیوں کہ غیر مفتی بہاہیں۔

بہ حافظ صاحب کے اعتراضات کا مختر حال تھا اسی لیے حافظ صاحب کے سال وفات ۲۳۵ ھے سے ۱۳۳۵ ھ تک تقریباً گیارہ سوسال تک حنفیت ہی دنیا بھر میں معمول بدرہی کسی ایک حنفی کے دل میں بھی شک پیدانہ ہوا اور حافظ صاحب کا بیہ باب گوشہ گمنامی میں پڑارہا۔

علامہ صالحی ، علامہ عبدالقادر قرش ، شیخ قاسم بن قطلو بغا ، شیخ زاہد کوش نے ان اعتراضات کے تفصیلی جوابات تحریر فرمائے۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت قائم ہوئی تو ذہنی آ وارگ ، مادر پدر آ زادی دین پیزاری اور دینی بے راہ روی کی تاریک آ ندھیاں چلیں جنہوں نے غیر مقلدیت کا روپ دھارلیا تو انہوں نے حافظ صاحب کی کتاب کے بارہ میں عجیب متضاد انداز اختیار کیا اس کتاب سے احادیث رسول اللہ فی کتاب کے بارہ میں قومان مانے سے صاف انکار کردیتے ہیں کہ پیر طبقہ ثالثہ کی کتاب سے اللہ فی کتاب سے احادیث رسول صحابہ دی آئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ارشادات پیش کے جا کیں تو یہ کہ کرٹال جاتے ہیں کہ یہ صحابہ دی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ارشادات پیش کے جا کیں تو یہ کہ کرٹال جاتے ہیں کہ یہ صحابہ دی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے ارشادات پیش کے جا کیں تو یہ کہ کرٹال جاتے ہیں کہ یہ صحابہ دی آئی ہوئی ہوئی کتاب کے جس باب میں امام صاحب پراعتراضات ہیں ،اس باب کودتی آسانی سیجھتے ہیں۔

امام صاحب پرحافظ نے جواعتر اضات کیے ہیں وہ ان اعتر اضات کے مقابلہ میں بہت کم ہیں جود میگرا کابر پر کیے گئے۔مثلاً بقول علامہ سیوطی سیح بخاری میں کل احادیث ۲۵۱۳ ہیں جن میں سے ۲۲۰ پرامام دارقطنی نے اعتراض کیا ہے۔ گویا ہر بارہویں بعد الحمد والصلوة احقر نے ان اوراق کو دیکھا تحقیق و انصاف وادب سے مملو پایاف جزی الله تعالیٰ مولفها دهد به الله تعالیٰ الفرقته التی الفت لها و انا العبد الحقیر اشرف علی عفی عنه الصغیر والکبیر والیوم سلخ ذی الحجة ۱۳۳۳ه

اردومیں جوابات تحریر فرمائے۔ بیدرسالہ عرصہ سے نایاب تھا۔ عزیز مسید مشاق علی شاہ اردومیں جوابات تحریر فرمائے۔ بیدرسالہ عرصہ سے نایاب تھا۔ عزیز مسید مشاق علی شاہ مالک پیر جی کتب خانہ ۸ گو ہند گڑھ گوجرانوالہ کا ہم پر بہت بڑاا حسان ہے کہ اس گوہر شب تاب کوشائع فرمایا تا کہ لوگ وساوس کا شکار ہونے سے بچیں اور فقہ حنی کی روشی میں سنت رسول میں تاکہ لوگ وساوس کا حیاء کے لیے کوشش کریں۔ سید مشاق علی شاہ میں سنت رسول میں تاکہ لوگ اور اس کے احیاء کے لیے کوشش کریں۔ سید مشاق علی شاہ

صاحب میں احیاء سنت اور عظمتِ اسلاف کا جو جذبہ ہے اس میں الله تعالی مزید

بركت عطافرما نين-

محمدامین صفدرا کا ژوی ۱۹۸۸/۱۱/۳۰ء

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام الاتمان الاكملان على سيد

المرسلين وآله واخوانه من النبيين والملئكة المعصومين اما بعد خادم كتاب الله تعالى وسنت رسول الله مَنَا للهُ عَلَيْهِم سيد احمد حسن منبهلي حال مقيم تفانه بهول ضلع مظفر نگراہل اسلام کی خدمت میں عارض مدعا ہے کہاس زمانہ میں جوآ زادی پیل ہےاوراس کا جو برااثر ہوا ہے حاجت بیان نہیں گویا کہ ہر مخص کا جدا مذہب ہےاور ہ متنفس كى متقل رائ بين بحكم واتبع سبيل من أناب إليّ اقتراء المرم تقدين خيال باورن جمكم مَنْ عَادى لِي وَلِيًّا فَقَدُّ اذنته بالحرب علما عَمَّا خرين كاادب ياس ب-فياحسرتني والى الله المشتكى آمدم برسر مطلب شعبالا اسساه مين ايك رساله مسماه بكتا الردّعلى ابي حنيفة من المصنف لاس بکر بن ابی شیبة نظرے گزراجس میں مقتدائے آفاق خادم سنت سیدالا برار طالبا

مصداق خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

امام الاائمَه حضرت نعمان بن ثابت ابوحنيفه رضى اللَّد تعالى عنه وارضاه پراعتر اضات کا ہجوم کیا گیا ہے اور تفریق جماعت مسلمین کے لیے اس زمانہ میں اس کومع ترجہ شائع كيا ہے حالانكہ حضرت حافظ امام ابو بكر بن ابی شیبہ نور اللہ تعالی مرقدہ کی غرض جن کی طرف پیررسالہ منسوب ہے ہیے ہر گزنہ تھی جواس زمانہ کے متشددین نے ال کیا اشاعت میں مقصودر کھی ہے۔ بلکہ انہوں نے تو سادہ طور پر اظہار حق کے لیے جوال كنزديك رائح تهابيان كرديا ہے گواس رائح كافى الواقع وعندغير المعترض رائح الا مسلم ہونا اور نیز حضرت حافظ میشند کا اس اظہار میں خطا ونسیان سے بری رہنا ضرور نہیں۔ چنانچیاس رسالہ میں جولغزشیں واقع ہوئی ہیں ان کی تحقیق سے ناظر <mark>ین برام</mark> واقعی اور حقانیت امام الائمه ابوحنیفه کی بخویی روثن ہو جاوے گی۔ پس بنظر رفاہ عام ا اظهار حق احقر نے حسب ارشاد قطب الا قطاب مجد دامت حکیم ملن ، مرشدی <mark>و</mark>مولال

ال الم العطيف بينية يراعر اضات كجوابات بالمحال محال الم

ما الا عاجی قاری مولا نا شاہ اشرف علی صاحب تھا نوی دامت برکاتہم اس رسالہ کے ا اب کا قصد کیا ہے اور بالفعل بوجہ عدیم الفرصتی اس رسالہ کے دس سوالوں کا جواب المور المونه مديه ناظرين مصفين ہے اور باقی سوالات كاجواب احیاء اسنن (۱) میں دیا ا عاجو کہ ایک مطول رسالہ احکام ثابتہ بالحدیث میں تحریر کیا جار ہاہے۔اس وقت اللرين بحكم مشتے نمونہ ازخر دارے اسی پر کفایت فرماویں واللہ المستعان حق تعالیٰ اس رسالہ کو مقبول اور نافع فرماویں۔ واضح رہے کہ فی زمانہ جوطریق مناظرہ کا ہے وہ المنت میں مکابرہ ہے احقر اس سے قطع نظر کر کے باتباع سلف صالحین اس رسالہ المريق مناظره صحابه شائنة وتابعين أيسيم سي كام لي كااور چونكه احقر كوزياده مشغولي الدمت حدیث شریف میں رہتی ہے اور حضرات محدثین محققین اور حفاظ ناقدین کے الموم مباركه سيمستفيد بوتار بهتابول اس ليحان حفرات كيماتهوا حقر كوخاص محبت مجلت القلوب على محب من احسن إليها وبغض من اساء اليها (٢) اوران کے ساتھ خاص ادب ملحوظ رکھتا ہوں۔ بحکم من لھ یشکر الناس لھ یشکر الله لیکن اسی طرح اوراسی اعتبار سے حضرات حکمائے ملت فقہائے امت سے بھی یہی لعلق ہے لہذااس رسالہ میں نہایت انصاف دادب بہر دوفریق ملحوظ رکھوں گا مجھے محض والعت فتنه اورمسلمانوں کی جماعت کوتفریق سے بچانامقصود ہے نہ کہ نفسانیت سے كيه كاغبار نكالنا اعاذنا الله تعالى منها ناظرين بنظر انصاف ملاحظه فرما تيس\_اصل اسالہ میں جس تر تیب سے اعتراضات ہیں وہی تر تیب جوابات میں ملحوظ رکھی گئی - نیز اصل رسالہ کی عبارت پہلے بقدر ضرورت اس رسالہ میں درج کی جاوئے گی

<sup>(</sup>۱) اعلاء السنن سے پہلے اس کا نام احیاء السنن تجوید ہوا تھا۔ یہاں پراس کا الر ہور ہا ہے اس سے مراداعلاء اسنن ہے جو ۲۲ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔ رواه العلامه ولى الله مرفوعاً بسند سيح ٢ امنه ٢ رواه الشاه ولى الله مرفوعاً بسند سيح ارواه الامام احمد والترمذي الصأ

پھر جواب کی تقریر کی جاوے گی اوراس رسالہ میں حضرت امام حافظ ابو بکر بن ال شیبہ کی بخطاب حافظ صاحب اورامام ابوحنیفہ کو بلقب امام صاحب یا دکیا جاوے گا۔ اہل کتاب بر حدر رجم کا نفاذ

(۱) ان النبی الله رجم یهو دیا یهو دیة ترجمہ: نی مُنَا الله الله یهودی الله یہودی الله یہودی الله یہودی الله یہودی الله یہودی وایت کے بعد حافظ صاحب فرماتے یہ و ذکر ان ابیا حنیفة قال لیس علیهما رجمہ ترجمہ: اور کہاجا تا ہے کہ ابوضلا نے کہا ہے یہودی اور یہودن سنگ سارنہ کیے جاویں۔ یہاعتراض ہے حافظ صاحب کا کہ حدیث میں تو یہودو یہودن کا سنگ سارہونا وارد ہے اور امام ابوحنیفہ نے اس کا کہ حدیث میں تو یہودو یہودن کا سنگ سارہونا وارد ہے اور امام ابوحنیفہ نے اس کا خلاف فتو کی دیا ہے تو امام صاحب نے حدیث کی مخالفت کی۔ جواب بطور تمہید پہلے مسجھ لینا ضرور ہے کہ محض اتباع الفاظ سے کا میا بی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ تفقہ اور کھا احادیث واردہ فی الباب وقو اعد شرعیہ کلیہ محوظ نظر نہ ہوں۔ اسی لیے حدیث صحیح میں احادیث واردہ وی الباب وقو اعد شرعیہ کلیہ محوظ نظر نہ ہوں۔ اسی لیے حدیث صحیح میں واردہ وا ہوت ہے اس کو دین کا فہم (وفقاہت) عنایت فرماتے ہیں۔ اس کو بھلائی کرنا منظور ہوتا ہے اس کو دین کا فہم (وفقاہت) عنایت فرماتے ہیں۔ اس اصل مطلب بیان کیا جاتا ہے سوغور سے سنئے کہ اس باب میں چندا حادیث وارد ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:

(۱)..... "روى الامام اسحق بن راهويه (شيخ البخارى) اخبرنا عبا العزيز بن محمد (الدراوردى شيخ الامام الشافعى) ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى على قال من اشرك بالله فليس بمحص انتهاى قال اسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله على و وقفه مرة انتهاى (زيلعى ج٢ ص٨٤)

اس حدیث شریف کی رجال بخاری شریف کے رجال ہیں اور سند سی ہے ہے جیسا کردار قطنی نے اس کوموقو فاصیح کہا ہے کہما فی الزیلعی ایضًا لیکن قواعد اصول حدیث کے موافق بیحدیث مرفوعاً بھی شیح ہے اوروہ قاعدہ بیہے"فی فتح القدیر قال الم

ال المام الوطنيف فيسية براعتر اضات كرجوايات المنكان من من منك من من من 97 من المام الوطنيف فيسية براعتر اضات كرجوايات المنكان من من من المنظمة المنطقة المنطقة

العناية ولفظ اسخق كما تراه ليس فيه رجوع و انما ذكر عن الراوى اله مرة رفعه و لا شك ان مثله اله مرة رفعه و لا شك ان مثله بعد صحة الطريق اليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من انه اذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع اص٣٦٣٢٢

ال قاعده کا عاصل ہے ہے کہ حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں جب المال ف ہواورسند میں ضعف نہ ہوتو اس حدیث کے مرفوع ہونے کور جے دی جاتی ہے المال فی ہواورسند میں ضعف نہ ہوتو اس حدیث میں مبر بمن ہو چکا ہے۔ "و قال النووی لحوه و هی لمشهورة و فی الزیلعی عن ابن القطان و اذا رفعه الثقة لم مصره و قف من و قفه ص ٨٤ ج٢ و فی الزیلعی بعد نقل حدیث اسحق ملدا و هذا لفظ اسحق بن راهویه فی مسندہ کما تراہ لیس فیه رجوع وانما احال التردد علی الراوی فی رفعه و قفه اص ٨٤٠٢۔

یے گفتگوتو حدیث کی اسناد کے متعلق تھی جس سے بھر اللہ تعالی حدیث کا مرفوع تیجے مسل بونا ثابت ہو گیا اب اس کا حاصل ترجمہ ملاحظ فرما ہے سووہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ منافی تی آئی ارشاد فرماتے ہیں مشرک محسن نہیں ہے اور رجم میں احصان کا مشروط اونا حدیث مشہور سے ثابت ہے اور حدیث مشہور سے زیادت علی الکتاب ہو سکتی ہے کہ ما حقق فی موضعہ و لا یخفی علی العالم اور وہ حدیث یہ ہے "عن علمان انہ اشرف علیهم یوم الدار فقال انشد کم باللہ اتعلمون ان رسول اللہ قال لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلث زنا بعد احصان

<sup>(</sup>۱) جواب عن قول الدار قطنى لم يرفعه غير اسحق بن راهويه و يقال انه رجع عن ذلك والصواب انه موقوف وهذا لقول نقله في فتح القدير والزيلعي ۱۲ منه.

اللال مدواماموں كاخلاف كويا كالعدم ماوراس قول سے سيام ثابت موكيا كه الم ساجب كا مذہب اس مئلہ ميں امت كے اكثر مذہب كے موافق ہے اگر كہا ا القول نبوي مَثَاثَة يَتَمُ سے رجم مسلم ميں احصان كامشروط ہونا معلوم ہوا اور فعل الالاسكان كا فركا مرجوم ہونا ثابت ہوالہذا مجموعہ سے بیثابت ہوا كدرجم مسلم میں ا ان شرط ہے اور کا فرمحصن نہیں لیکن رجم کا اہل ہے تو اس قول کا پہلا جواب یہ ہے کہ المالكام سے سيامر ثابت ہو چكاہے كدؤى اورمسلم كامعاملات كے باب ميں ايك م ہاں کوئی حکم خاص ہے وہاں صریح دلیل بھی ہے اور وہ حکم خاص اس کلیہ والمستكل بالبذااس كليه كويغير دليل قوى محض احتمالي بنا يزنبين ترك كياجا سكتاب

السراجواب سيہ ہے كہ قول مقدم ہوتا ہے فعل پر جبيسا كماصول ميں بية قاعدہ مبر ہن اس بہاں بھی اس قاعدہ کی بنار فعل مرجوح قرار دیا جاوے گا۔

ارا جواب یہ ہے کہ حدودشبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں اورشر لیت نے اس کا اللهام كيا ہے كہ جب تك نهايت اعلى درجه كا ثبوت بهم نه پنچاس وقت تك حدث قائم ل ماہ ے جس سے معلوم ہوا کے تقلیل اقامتِ حدود مقصود ہے جس میں بندوں پر المات شفقت اور بقائے عالم ملحوظ رکھا گیا ہے اور احادیث ذیل میں مدافعت حدود کا الراكي وارد مواع-"في الجامع الصغير مرفوعًا و موقوفًا ومرسلاً بسند من اوروا الحدود بالشبهات واقيلوا الكرام عثراتهم الا في حد من مارد الله تعالى والمرسل والموقوف صدره ومرفوع كله (ص١٢ ١١) و فيه ايضًا بسند صحيح اوروا الحدود عن المسلمين ما اسطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام لان العلم العفو خير من ان يخطئ في العقوبة (ص١٢ ج١) وفي النيل المله صحيح موقوفًا عن عمر بالنَّيْدُ اور والحدود بالشبهات.

(ص ۱۹ ج V) واب میرے کدا حصان کی حاجت سوائے رجم کے اور جگہ ہے ہیں پھرمشرک وارتداد بعد اسلام وقتل نفس بغير حق قالوا اللهم نعم فعلام تقتلوا في الحديث اخرجه الترمذي في الفتن والنسائي في تحريم الدم وابن ماجة في الحدود وقال الترمذي حديث حسن ورواه بسند السن احمد في مسنده والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اخرجه في الحدود وروى الشافعي في مسنده نحوه ومن طريقه البيهقي وروى البزار نحو لفظ الشافعي وقال قد روى هذا الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه و روى ابوداؤد عن عائشة مرفوعًا نحوه وروى الائمة الستة عن عبدالله بن مسعود مرفوعا لا يحل دم امري مسلم الا باحدي ثلث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينة الفارق للجماعة انتهى محصلاً ما في الزيلعي ص 2 ے 7۔ بیرحدیث بطرق کثیرۃ روایت کی گئی ہے اور کثر ت طرق سے درجہ شہرت كويني كئى ہے۔

قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير ما محصله أن الحديث مشهور قطعي الثبوت بالتظافر والقبول ص١٣٥٥٥

ان احادیث سے حات دمملم کے اسباب میں سے ایک سبب زنا بعد الاحصان مذکور ہے کیں رجم میں احصان کامشر وط ہونالا زم ہوا۔اوراس سز امیں درمیان مسلم اور کا فر کے شرعاً کوئی تفریق نہیں کی گئی لہذاعموم باقی رہے گا اور نیل الاوطار میں ہے ا "وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على ان شرط الاحصان الموجب للرجم هو الاسلام وتعقب بان الشافعي واحمد لايشترطان ذلك"

(ص ۹ ج V)

حاصل ترجمہ کا بیہ ہے کہ حافظ ابو عمرو بن عبدالبرنے رجم میں اسلام کی مشروط ہونے پراتفاق واجماع نفل کیا ہے لیکن امام شافعی اور امام احمد کے نز دیک رجم میں اسلام شرط نہیں اس لیے قل اتفاق بھی غیر سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتفاق سے مرادا کثر امت کا

المان الما فتحت مكة واشتهر امر الاسلام حمد علام الاسلام حمد مكافحة الملكان المرتبية المرتبية

الران موافقت ابل كتاب كے دوسب معلوم ہوتے ہیں اول بدكه اس میں تالیف ال ال كتاب كي مطلوب تهي جب اسلام كوغلبه حاصل مو گيا تواس كي حاجت ندر بي الله من الله تعالى الله عن الله عن الله تعالى هين الله عن الله تعالى هين الله عند الله عند الله عند الله عند الله تعالى الله عند الله كالتاب نازل ندمو كلاً يابعطُ يا كوئي وحي جديد ندآ و اس وقت تك ان ير ال الا التاب الله يومل كرنا تها - پس آب اس وجه ان امور مين ان كي موافقت الله الله تتے واللہ تعالی اعلم۔ پھر جب اسلام کوتر قی ہوئی اور احکام اسلام نازل ا ۔ اور پھی ایک فرد ہے ترقی اسلام کی تو آپ کواس موافقت کی حاجت نہ رہی اس الدوسرى كتاب يعني قرآن مجيد يامطلق وحي رعمل فرمانے لگے جس كومخالفت ابل ا ا ہے تعبیر کیا گیا ہے اور زیلعی کے اسی صفحہ مذکورہ میں ابوداؤ د ہے جس میں ایک ال البول ہے۔حضرت ابو ہر ریرہ دیائیڈ کا قول قال کیا ہے جس میں ریجھی ہے ''حیہ ن الله وسول الله على المدينة" جس كاحاصل بيب كدية قصدابتدائ قدوم المال المرامدينه منوره ميں واقع ہوا تھا اور بيټول تائيد كے ليے كافى ہے كيوں كەسند السرال جبول کا ہوناضعف سند کا باعث ہے اور ضعاف سے تا ئید کا ہونامسلم ہے اس ال اں سے اقل درجہ احمال تو ثابت ہوہی جاوے گا جو قصم کے مدم استدلال کے الی ہے ہیں امام صاحب کے استدلال میں جوحدیث مندائخی بن راہو یہ ہے

ے احصان کی نفی کے کیامعنی پس معلوم ہوا ہے کہ رجم کی نفی کے لیے احصان کی ا مشرک ہے کی گئی ہے۔غرض اس وفت تک امام کی دلیل کا بیان تھا اور بخو بی ٹابھ گیا که رقم میں احصان شرط ہے اور احصان مشرک اور کا فر میں محقق نہیں ہوسکا 🖊 کفار کا رجم بھی جا ئزنہیں اور گوحدیث میںمشرک کا لفظ ہے کیکن مطلق کا فربھی ای 🕊 مين داخل بي "وهو ظاهر ولعدم القائل بالفصل كما قد عمم اله المشركين غير المشركين من الكفار ايضًا في قوله تعالى ولا تنكم المشركين حتى يؤمنوا الآية هو مشهور" اب حافظ صاحب في التحديد کونہایت اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے اور ائمہ ستہ نے مختصراً اومطولاً اس حدیث حضرت ابن عمر ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن ابن عمر ﴿ مختصرًا و مطولاً أن اليهود جاؤا الى النبي ﷺ فذكر وال ان رجلا منهم وامرأ.ة زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ ما تجدون ﴿ التورادة في شان الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبدالله سلام ﴿ اللهُ عَدْبِتِم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل احده يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها و مابعدها فقال له عبدالله سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد لم آية الرجم فامر بهما رسول الله ﷺ فرجما اه (ص١٨٥٦) سواس حدیث ہے معلوم ہوا کہ یہود نے جناب رسول اللّٰه مَنْ اللَّيْمُ کَلِّي خدمت مِين آ ﴾ یہودی اور یہودن کے زنا کا قصہ بیان کیا تھا اور اقامت تھم کی درخواست کی تھی سوآ نے ان سے تورات کا تھم دریا فت فر مایا انہوں نے اصلی تھم پوشیدہ رکھا اوراس جگہار حکم بیان کرد پالیکن حضرت عبدالله بن سلام دلافیز صحافی نے جوتو رات کے بہت بڑے عالم تھے تورات کا اصلی حکم تورات میں ہی دکھلا دیا اوران (یہود ) لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ایس جناب سرور عالم مُنَاتَّنَیْزُ نے اس حکم کےموافق رجم کا حکم دیا اور 🛮

دونوں زائی سنگ سار کیے گئے۔صاحبو بیرحدیث صاف ظاہر کرتی ہے کہ پیچکم موال

مال غنیمت میں گھڑ سوار کا حصہ مال غنیمت میں گھڑ سوار کا حصہ

است النبى النبى على النبى على النبى المعمان وللرجال سهمان والمراك المعمر النبى النبي النب

المال عبدالله بن محمد بن اسحق المروزى ومحمد بن على بن ابى المال حدثنا احمد بن عبدالجبار حدثنا يونس بن بكير عن الله الله حمن بن امين عن ابن عمر الله النبى النبى كان تقسيم الله السهمين وللرجل سهمًا رواه الدار قطنى في كتاب المؤتلف المال سهمين وللرجل سهمًا رواه الدار قطنى في كتاب المؤتلف المدير ص٢٣٦ ج٥) حدثنا محمد بن عيسى نا

تواس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ باو جود کفر وشرک کے ان میں احصان کی معلمہ سواس کا جواب یہ ہے کہ اول تواس کی سند کا مفصل حال معلوم نہیں اور صحاح کی عدمیں بیزیادت نہیں ہے دوسرے اگر صحیح بھی ہوتو یہ جواب ہے کہ قبل وردوحدیث الا کفار ومشرکین میں بھی صفت احصان شرعاً معتبرتھی اور بعد ورود حدیث بیراعتبار منسا ہوگیا نیز احصان کے معنی بعض بعض نصوص میں جمعنی مطلق منکوح کے ہیں کما فی الا تعالی محصنین غیر مسافحین کی اس روایت میں بیم عنی ہوں گے اور اکن اللہ حدیث میں بیم عنی ہوں گے اور اکن اللہ حدیث میں بیم عنی نہیں الحمد للہ حمداً کثیراً المام صاحب کا مذہب بدلیل قو می ثابت ہوگیا اور حافظ صاحب کے اعتبر اض کا جوا امام صاحب کا مذہب بدلیل قو می ثابت ہوگیا اور حافظ صاحب کے اعتبر اض کا جوا محمد بیر بیرانی تاقی اکثر المحمد بیر بیرانی اور معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کے موافق آکثر المحمد بیر بیرانی اور معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کے موافق آکثر المحمد بیر بیرانی اور معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کے موافق آکٹر المحمد بیر بیرانی اور معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کے موافق آکٹر المحمد بیر بیرانی اور معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کے موافق آکٹر المحمد بیر بیرانی المحمد بیرانی المحمد بیر بیرانی المحمد بیرانی ا

ہے۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم

النبى في قال لا يصلى فى اعطان الابل ترجمه: ني الله المن النبى المنه فرمايا كداونول كن نشت كامول مين نماز نه برهم جاوے - اس حديث كور ندى النفظول بروايت كيا ہے "لا تصلوا فى اعطان الابل ثعر قال حصحيح" بيحافظ صاحب كا دوسرااعتراض ہے كه حديث ميں "صلوة فى اعطاء الإبل" سے نبى وارد موئى ہا ورامام صاحب فرماتے ہيں كچه مضائق نبيس جا الإبل مضمون كى چنداحاديث تحريفرما كر لكھتے ہيں "و ذكر ان ابا حساما قال لا باس بذلك"

مع و لا يعرف روار عنه غير ابنه" ليكن تهذيب التهذيب مين المحام كه

الداران حیان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ مجہل پر مقدم ہے لیں ابن

ال الول مقدم ہوگا جیسا کہ اصول حدیث میں ثابت ہو چکا ہے اور عبارت تہذیب

مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الانصارى قال سمعت ابي يعقوب بن المجمع يذكر عن عمه عبدالرحمٰن بن يزيد الانصاري عن عمه مجمع بن جارية الانصاري قال وكان احد القراء الذين قرؤا القرآن قال شهدنا الحديبية الى ان قال فقسهما رسول الله على ثمانية عشر سهمًا وكان الجيش الفا وخمس مائة فيهم ثلْث مائة فارس فاعطى الفارس سهمين واعطى الرجل سهمًا

(رواه ابوداؤد ج۲ ص۱۹ مجتبائی دهلی)"

پہلی حدیث کے رجال کا حال مندرجہ ذیل ہے عبداللہ بن آتحق المروزی کو تہذیب التهذيب مين ذكركيا باوركها بك كدنسائي فيعمل اليوم والليله مين ان ساروايت کی ہے اوران کے باب میں جرح وتعدیل کسی کے فقل نہیں کی اوراس حدیث میں دار قطنی نے ان سے روایت کی ہے ایس دو شخصول نے جب ان سے روایت کی تو جہالت مرتفع ہوگئی سویہ معروف شار ہوں گے جبیبا کہ قاعدہ اصول حدیث میں ثابت ہو چکا ہے اور محمد بن ملی بن الی رؤ بہ باو جو دستیع کے مجھے نہیں ملے اور ان کی حاجت بھی نہیں اس لیے کہ عبداللہ بن محمد کافی ہیں نیز باوجودان کا حال معلوم نہ ہونے کے بیڈقتہ ہیں با قاعدہ ابن حبان اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب سی مجبول شخص سے ثقہ راوی ہواور اس تخص نے بھی ثقہ ہے روایت کی ہواور حدیث منکر نہ ہوتو وہ مجہول تخص بھی ثقبہ مجھا باتا \_\_"كما نقله الينموي في التعليق الحسن عن الحافظ السيوطي فعی تبدریب الراوی" سوچونلددار فطنی جوان ہےروای ہیں وہ ثقه ہیں اور احمد بن عبدالجاربھی جن ہے یہ روایت کرتے ہیں ثقہ ہیں علی اختلاف فیہ پس پیجھی ثقہ ہوئے اور حدیث منکر نہیں ہے کیوں کہ اس کے بعداحقر جوحدیث ذکر کرے گاوہ اس کی متابع ہوسکتی ہے اور احمد بن عبدالجبار کو تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے اور بعضول ہے توثیق اور بعضوں سے جرح نقل کی ہے اور ایبا اختلاف مضر نہیں "كماحققناه في احياء السنن ولا يخفي ذلك على من له نظر وسيع في

التهذيب كى بيت "وعنه (امروى عنه) ابنه مجمع وابن ابن احمه ابراهيم بن اسمعيل بن مجمع و عبدالعزيز بن عبيد بن صهيب ذكرا ابن حبان في الثقات" (ج١١ ص ٣٩٥ مطبوع حيدر آباد)

اورعبدالرحمٰن بن بزید کو ابن القطان نے رواۃ بخاری سے کہا ہے کما فی الزیلعی ل الصفحة المذكورة پس اس سند كے بھى رجال ثقات ہيں علىٰ اختلاف في بعضهم اور سند 🎖 بہ ہے وہوغیرمصراوراس حدیث میں وہیمضمون ہے جوحدیث گزشتہ میں بیان ہوا۔ احادیث دلیل ہیں امام صاحب کے مذہب کی اس مسئلہ میں۔اب رہااس حدیث ا جواب جس کو حافظ صاحب نے تقل کیا ہے سو بیا مرواجب ہے کہ تا بمقد ورکسی حدیث کومتر وک نہ کیا جاوے اور تطبیق بین الاحادیث کی جاوے پس بیرحدیث حنفیہ کے نز دیک تنفیل پرمحمول ہے اور اس حمل کی تائید حضرت سلمہ بن الاکوع کے قصہ ہے ہوتی ہے کہ ان کو جناب رسول اللهُ مَنَا لَيْزَا مِنْ اللهُ عَلَيْزَا فِي إِهِ جُود بِيادہ ہونے كے دو حصے مرحمت فرمائے تھے اور بیرقصہ سیح مسلم میں ہے حالانکہ استحقاق ان کا ایک حصہ کا تھا سوپ تخصیص تھی ان کی جیسا کہ حضرت سفیان توری نے فرمایا ہے اور وہ فی الزیلعی نام ص ١٣٧\_ اورجن احاديث سے حنفيہ نے استدلال كيا ہے اور وہ اصل استحقاق برمحمول ہیں اور پیطر یق ہے تفقہ و تقہیم احادیث کا جس کا کوئی مصنف انکارنہیں کرسکتا۔ وسمن کے علاقے میں قرآن یاک لے کرجانا

المانوں کالشکر عظیم ہواوراس امر سے امن ہوکہ قرآن مجید کفار کے ہاتھ گئے تب تو اسلمانوں کالشکر عظیم ہواوراس امر سے امن ہوکہ قرآن مجید کفار کے ہاتھ گئے تب تو اللہ کے جانا جائز ہے ورنہ مکروہ ہے کما فی البدایة اور خبر واحد سے کراہت ہی ٹابت اللہ کتی ہوتا ہے کہ یہ تھم میں نہی کی نعلیل مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھم مملل ہے علت عدم امن کے ساتھ پس امام صاحب نے حدیث کی عین موافقت اللہ ہے علت عدم امن کے ساتھ پس امام صاحب نے حدیث کی عین موافقت اللہ کے علت عدم امن کے ساتھ پس امام صاحب نے حدیث کی عین موافقت اللہ کے علت عدم امن کے ساتھ کی اللہ کے علیہ کی میں موافقت اللہ کی میں موافقت اللہ کے علیہ کی میں موافقت اللہ کے علیہ کی موافقت اللہ کی موافقت کے موافقت کے موافقت کے موافقت کے موافقت کے موافقت کی موافقت کے موافقت

اولا دمیں سے بعض کوزیادہ عطیہ دینا

(۵) اس باب میں حافظ صاحب نے جس قدر احادیث نقل کی میں ان سب کا یہ ساسل ہے کہ اولا دکو جب کچھ دیا جا و ہے تو برابر دینا چا ہیے اور واضح ہو کہ اس مسئلہ میں امادیث متعددہ صحاح میں وارد ہیں اور امر بالتو بہ سند مجتج بہ سے ثابت ہے اس کے بعد ماذید صاحب فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا ہے عدم تسویہ بین الاولاد میں ملائلہ شہیں۔

واب یہ ہے کہ اما مصاحب کے مذہب میں اس باب میں تفصیل ہے وہ یہ کہ اگر اسے والے کا قصدا ضرار کا ہوت تو مکروہ ہے ور نہ جائز ہے اور وجہ یہ ہے کہ معطی اپنے ال کا مالک ہے اور ابھی تک وہ مال اس کی ملک میں ہے لیس قاعدہ کلیے شرعیہ اس امر کا اللہ ہے اور ابھی تک وہ مال اس کی ملک میں ہے لیس قاعدہ کلیے شرعیہ اس امر کا ان کی دل شکنی کا باعث ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ تسویہ کو اختیار کرے اور تسویہ کا جوامر الدہ ہوا ہے وہ استخب پرمجمول ہے اور اس مسئلہ میں امام صاحب متفر ذہیں ہیں جمہور الدہ وہ استخب ہے کہ تسویہ مستحب اور اگر بعض کو بعض پرتر جے دیے وہ یہ ہے کے ہواور است کا یہ ذہب ہے کہ تسویہ مستحب اور اگر بعض کو بعض پرتر جے دیے وہ یہ ہے کہ سویہ صفح ہے اور اللہ مستحب کا اللہ وطار میں المام ہے کہ تو کہ وہ وہ حملوا الامر علی النہ بو کذالک حملوا النہی الثابت میں وہ ایک ان یکو نوا لک فی البر سواء قال بلی

قال فلا اذن على التنزيه ثمر اطال الكلام فيه" اورا گرجائز اور يح نه موتالا آپ يه الفاظ نه فرمات جوابن حبان اور نسائی كی روايت ميس بيس كما فی النيل اور به دونون روايتي محتج به بين ـ (۱)

دولوں روایییں محتج بہ ہیں۔(۱)

اور وہ لفظ یہ ہیں ''فاشھد علی ھذا غیری'' یعنی تم کسی اور شخص کواس ہبہ پر گواہ کرلوان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گوخود آپ نے گواہی نہیں فرمائی مگر دوسرے کے لیے اجازت مرحمت فرما دی پس معلوم ہوا کہ جائز تو تھا اسی لیے دوسرے کو اجازت دی ورنہ معصیت کی اجازت کیسے دی جاستی تھی مگر چونکہ خلاف اولی تھا اس لیے آپ نے خود اس سے اجتناب فرمایا جیسا بعض جنائز پر آپ خود نماز کسی مصلحت لیے آپ نے خود اس سے اجتناب فرمایا جیسا بعض جنائز پر آپ خود نماز کسی مصلحت سے نہ پڑھتے تھے مگر دوسروں کو اجازت دے دے دیتے تھے ایسا ہی یہاں سمجھے بس بحد اللہ امام صاحب کا ند جب بدلیل قوئی ثابت ہوگیا اور جمہور امت آپ کے موافق ہیں نیز حضرت عائشہ بی تھا کو حضرت ابو بکر صدیق بی تی تھے مال مرحمت فرمایا تھا چنانچ موطرت عائشہ بی تھی ہوں دوسری اولا دکو شریک کرنا ان سے ثابت نہیں اور محض موطا امام ما لک میں ہے اور دوسری اولا دکو شریک کرنا ان سے ثابت نہیں اور محض احتال غیرنا شی عن دلیل ایسے امور میں معتبر نہیں اور طحاوی نے روایت کیا ہے ''عصن عمر بی نی نا ان نہ نحل ابنہ عاصما دون سائر و لدہ''

اس روایت ہے ظاہر ہے کہ حضرت عمر خالفیڈ نے اپنے صاحبز ادہ عاصم کوعطیہ مرحمت فرمایا اور دیگر اولا دکواس میں شریک نہ فرمایا ان اکا برخلفاء کے فعل ہے بھی بیضرور معلوم

(۱) اس لیے کہ تھے ابن حبان میں جس قدراحادیث ہیں ان کوعلامہ سیوطی نے صحیح فرمایا ہے کہا فہی خطبتہ کنز العمال اور زہرالربی میں علامہ موصوف نے امام نسائی سے قبل کیا ہے کہان کے نزدیک مجتبیٰ یعنی سنن مشہور نسائی میں جس قدراحادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں اور ظاہر ہیہے کہاں قاعدہ سے وہ احادیث متنیٰ ہیں جن پر کتب مذکورہ میں ابن حبان اور نسائی نے خود کلام کیا ہے۔ (ابن حبان کے متعلق علامہ سیوطی کی ہیات صحیح نہیں مشاق)

> ساب کے ندہب کے موید ہیں۔ مد بر غلام کو بیجیا

(٢) حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر الله يقول وبر رجل من الانصار غلاما له ولم يكن له مال غيره فباعه النبي في فاشتراه النحام عبدا قبطيا مات لعام الاول في امارة ابن الزبير لله

الدراس کے پاس اس غلام کے سوااور پچھال نہ تھا سونی شکا نیٹی کے بہلے سال مرکب اس اور اس کے پاس اس غلام کے سوااور پچھال نہ تھا سونی شکا نیٹی کے بہلے سال مرگیا اور اس کو نحام نے خریدلیا وہ غلام قبطی تھا جوا مارت ابن زبیر شاہی کے بہلے سال مرگیا اس صدیث کی روایت کے بعد حافظ صاحب نے حب عادت اعتراض فرمایا کہ اس صدیث کی روایت کے بعد حافظ صاحب نے حب عادت اعتراض فرمایا کہ اس کہ کہ اور اس اس حدیث قبل لا بیساع " یعنی کہاجا تا ہے کہ امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں اس کے دامام ابوصنیفہ فرماتے ہیں اس کہ کہ کہ جاوے اس صدیث کو ترفری نے بھی روایت کیا ہے اور تھیج وحسین کی کے کہا تھا کہ کہ کہ تھا اور نیز ترفری کی کہا تھا کہ کہ کہ تھا بوری نے کیا ہے۔ کما فی الزیلعی (ج۲ س ۲۲) اور نیز ترفری کی موت کا ذکر سے مروی کے کہا ہے۔ کما فی الزیلعی (ج۲ س ۲۲) اور نیز ترفری کی موت کا ذکر سے بیاں بیا ہو کہا ہو اس کہ استدلال عدم جواز بیج مد بر پر ذکر کرتا ہے۔ پھر مال المان نے موقو فا نقل کیا ہے ''المد بر لابیا ع و لا یو ھب و ھو حومن ثلث السلان نے موقو فا نقل کیا ہے ''المد بر نہ بیچا جاوے اور نہ بہ کیا جاوے اور وہ آ زاد ہے السلان نے موقو فا نقل کیا ہے ''المد بر نہ بیچا جاوے اور نہ بہ کیا جاوے اور وہ آ زاد ہے السلان نے موقو فا نقل کیا ہے 'کہ مد بر نہ بیچا جاوے اور نہ بہ کیا جاوے اور وہ آ زاد ہے السلان نے موقو فا نقل کیا ہے کہ مد بر نہ بیچا جاوے اور نہ بہ کیا جاوے اور وہ آ زاد ہے السلان نے موقو فا نقل کیا ہے کہ مد بر نہ بیچا جاوے اور نہ بہ کیا جاوے اور وہ آ زاد ہے السال '' تر جمہ: اس کا بیہ ہے کہ مد بر نہ بیچا جاوے اور نہ بہ کیا جاوے اور وہ آ زاد ہے

🥡 (باد الاعرج عن النبي ﷺ في رجل اعتق عبده عند الموت وترك الما وليس له مال قال يستسعى العبد في قيمة انتهى ثم اخرج عن على المراء والاول مرسل يشيده هذا الموقوف (ج٢ ص٦٢)" ا ال حديث مين قرض كاذ كر مونا تواس مين دواحمّال مين : اول بيان صاحب المالة علوم نه ہوكه تدبير كے بعد بھى نيع خدمت جائز ہے اوراس وجہ سے انہوں نے المالية الماسوال كيا مواور حضور من المايك كي المحمر جنبيل باينا قرض اس ال 🖰 ہے ادا کر دواورخود ہی حضور نے بیع فر مادی تا کہ آپ کافعل اول علی جواز بیع الدر الراد وسرامیا حمال ہے کہ تبرعاً ما لک نے بینیت کی ہو کہ اس غلام سے اب کوئی المست مضا نَقْهُ بين لِين اس وجه ہے وہ غلام قرض کی وجہ سے اجارہ پر دیا گیا ہواور الله كا كا خدمت مطلقاً جمار يزويك حيات مولى مين جائز بخواه حاجت جويانه الماكم عديث مذكور سے ثابت ہوتا ہے جمد الله تعالیٰ بہت الجھی طرح حافظ صاحب االراش دفع ہوگیا۔اوراس سے میکھی معلوم ہوگیا کہ حنیفہ کا احادیث برکس اہتمام ال ع كركى حديث كومتروك نبيل كرت سب ير مل كرت بين "الا اذا له التطبيق ممكنا فيرجح بعضه على بعض بحسب القواعد"

مردے پردوبارہ نماز جنازہ پڑھنا

( ال ) ای اعتراض میں حافظ صاحب نے مختلف احادیث واله علی جواز تکرار صلوٰة اللہ اللہ واللہ علی جواز تکرار صلوٰة اللہ اللہ واللہ تعلیم کی اللہ واللہ وال

الما الحاب یہ ہے کہ جہال تکرار حضور سرور عالم مَنَّ الْقَیْمِ ہے ثابت ہے وہاں اس کی اللہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نماز کی برکت سے قبر کی ظلمت یقیناً وفع ہو اللہ اللہ ہی خروایت کی ہے "عن ابسی هریر قرائی ان النبی اللہ کی خاری وسلم نے روایت کی ہے "عن ابسی هریر قرائی ان النبی سلی علی قبر امرأة او رجل کان یقم المسجد ثم قال ان هذه اللہ علی علیه م کما فی

تہائی مال میں سے (لیعنی وصیت کے حکم میں ہے) اور بعض رواۃ نے اس حدیث ا مرفوع بھی کہا ہے لیکن نقاد نے اس سند کی تضعیف کی ہے کمافی الزیلعی (ج۲ص۱۱) اور قول صحابی خصوصاً مالا یدرک بالرای حنیفہ کے نزدیک ججت ہے پس عدم جوازئ کی دلیل تو یہ حدیث ہے اب رہا جواب اعتراض مذکور کا سوطرق حدیث میں نظر کر لے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے رقبہ نہ تھی بلکہ بچے خدمت تھی یعنی اجارہ اور بیہ ہمار نزدیک بھی جائز ہے حیات مولی میں اور یہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ چنا نچہ او پر روایت ابعد الموت کا تخط نقل ہو چکا ہے کمافی الزیلعی (ج۲ص ۱۲) دار قطنی کی روایت جس کواہی القطان نے مرسل صحیح کہا ہے (1)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ وہ تج تج خدمت تھی تیج رقبہ نہ تھی پس دونوں حدیثوں میں بے تکلف تطبیق ہوگی اگر بیشبہ ہو کہ بعض روایات میں تصریح ہے کہ بیئیج قرش کے سبب تھی اوروہ روایت بیہ "و کان محتاجًا و کان علیه دین فباعه الله بشمان مائة در همه و قال اقض بها دینك کما فی الزیلعی (ج۲ ص ۱۲) تو یا در کھنا چاہیے کہ بیئیج قرض کی وجہ سے تھی اس لیے کہ ایسی صورت میں تو غلام اپنی قیمت اواکرنا کسب کر کے جس کو استسعاء کہتے ہیں لازم ہے چنانچے زیلعی میں اس کی دلیل بی صدید کامی مصله اس کی دلیل بی صدید کامی ہے "بیدل علیه ما اخر جه عبدالرزاق فی مصله اس کی دلیل بی صدید کامی ہے "بیدل علیه ما اخر جه عبدالرزاق فی مصله اس کی دلیل بی صدید کامی ہے "بیدل علیه ما اخر جه عبدالرزاق فی مصله ا

<sup>(</sup>۱) مراسل، حنفیہ اور جمہور متقد مین کے ہاں جمت ہیں اور اس سند میں بعض کا کلام کرنا جبیبا کہ زیلعی میں ہے غیر مضر ہے اس لیے کہ اختلاف مخل نہیں جبیبا کہ بیان ہو چکا۔

ارت میں نماز سیج ہوجاوے گی۔ یعنی حدیث میں اعادہ صلوٰ ۃ کا امرہے جس سے العلوم ہوتا ہے کہ نماز فاسد ہوگئ تھی اسی لیے تو اعادہ کا تھم دیا گیا اور امام صاحب اس اللاف فرماتے ہیں پس امام صاحب کا قول حدیث شریف کے خلاف ہے۔اس 🛚 ہے گوتر مذی نے بھی بالمعنی روایت کیا ہے اور تحسین کی ہے اور جواب اس کا پیہے ا اروجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے کہ خلف صف تنہا کھڑا ہونا الالسنت ہے اور دلیل اس کی محیج بخاری کی بیصدیث ہے جونیل الاوطار سے قل کی الى عن ابى بكرة ﴿ إِنَّهُ الله التهى الى النبي الله و هو راكع فركع ال يصلى الى الصف فذكر ذلك للنبي على فقال زادك الله حرصًا الم ب كرآ بركوع ميں تھے پھرانہوں فےصف ميں ملنے سے پہلے ركوع كرلياس الد مضور مَا يُشْيَعُ الله الله عنول الله عن في الياكياتها) توجناب رسول الله مَا يُنْيَعُ اللهُ مَا تَشْعُ اللهُ مَا تَشْعُ اللهُ مَا تَسْعُ اللهُ مَا تَسْعُ اللهُ مَا تَسْعُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا تَسْعُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مَا مِنْ اللّهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا مُعَالِمُ مِن مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مِن مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مِن مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مِعْمُ مَا مُعَالِمُ مِن مُعَا ارشاد فرمایا که الله تمهاری حرص بره هاوے (که نیک کاموں میں سبقت کیا کرو) ان پھر ایسا نہ کرنا۔ اس حدیث میں حضور تَا اَثْنِیْمَ نے اعادہ صلوٰ ق کا حکم نہیں دیا اور ار معرض بیان میں حکم میں بیان کے ہے پس معلوم ہوا کہ نماز سیح ہو گئی تھی اور مدی سابق میں اعادہ کا امر ہے لبذا علاء نے دونوں حدیثوں میں اس طرح اللات كى بى كەحدىث اول كواستجاب يرمحمول كيا ب اورحديث ثانى كوجواز وصحت الله الراور تطبیق بے تکلف ہے اور یہی امام صاحب کا مذہب ہے۔ حمل کا نکارکرنے پرلعان کرنا

(۱۰) حدثنا عبدة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدلله (اى النبي الله عن بين رجل امرأة وقال عسى ان تجئ به المرد جعدا فجاء ت به السود جعدا"

کا لا ایم نے ایک میاں بی بی میں لعان کرایا اور فر مایا قریب ہے تو کالا گھونگروالے الاں والا بچہ جنے گی سووہ ویسا ہی جن۔اس کے بعد حافظ صاحب نے اعتراض فر مایا الكا الم الوطنيف بيت يراعتر اضات كي بوايات المالكا المالكات المالكات

الزيلعي (ج۱ ص۳٤٧)

اور پہ برکت کسی دوسرے میں متیقین اور ثابت نہیں پس تکرار صلوۃ جنازہ خصوب انہوں پر کت کسی دوسرے میں متیقین اور ثابت نہیں ہیں تحریر انہوں نہیں ہونا تھا ہے تھی عمل بعد آب وفات کے ثابت ہوجا تا ہے تب بھی عموم کا قائل ہوناممکن تھا لیکن ثابت ہی نہیں میں کے جا تو رکوز خم لگانا

جواب اس کا یہ ہے کہ اصل اشعار یعنی پاچھ لگانے کو امام صاحب کروہ نہیں فرماہ اور نہ اس کی سنیت کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس اشعار کو نکر وہ فرماتے ہیں جوا ہے للہ پر کیا جاوے جس سے جانور کے ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہوخصوصاً حجاز ہیں لڑھا عام لوگ اس باب میں احتیاط نہیں کرتے اس لیے امام صاحب نے عام لوگوں الا طریق پر اشعار ممانعت فرمائی ہے اور اگر با قاعدہ اشعار کیا جاوے تو سنت مطریق پر اشعار ممانعت فرمائی ہے اور اگر با قاعدہ اشعار کیا جاوے تو سنت ما تیکہ مکروہ ہواور یہ مصل ہے بینی شرح بخاری وطحاوی کا حاشیہ بخاری سے۔ صف کے بینچھے اسلیلے نماز برط ھنا

(۹) عن هلال بن یساف قال اخذ بیدی هلال بن ابی الجعد فاوله علی الشیخ بالرقة یقال له و ابصة بن معبد قال صلی رجل خلف اله و حده فامره النبی النبی ان یعید" ترجمه: حضرت وابصه بن معبر فرمات ایک آدی نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو رسول الله مَنَّ اللَّهِ اَلَى اس کونماز اوا الله مَنَّ اللَّهُ اَلَٰ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ مَنَّ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ



از حضرت مولانامفتی سیدمهدی حسن شاه جهال پوری سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

ناشر پیرجی کتب خانه ۸ گوبند گرمه کالج رود گوجرانواله یں ہوں ان میں اخلیاط صروری ہے۔ اس کیے امام صاحب نے اس حدیدہ ا استدلال کے لیے کافی نہیں سمجھا۔اس جواب میں پچھ مضمون طحاوی کا جو ہرنتی (ہے، ص ۱۲۸) سے منقول ہے اور پچھاحقر کا ہڑھایا ہواہے۔

الحمد لله العلى الو ہاب كەرسالهُ منزا آج بوقت چاشت ۲۶ ذى الحبه ۱۳۳۳ ھە يوم بىدا تمام ہوگیا۔ لراقم احمد حسن عفی عنہ۔ الله المستار المراضات كرجوايات المحاحم محاحم محاص محاطات كرجوايات المحاحم محاص محاص محاص محاطات المحاط

لسرياه احل احمر

بسم الله الرحمن الرحيم

المدر لله نحمده و نشكره و الصلوة و السلام على رسوله و وصفيه

ملی الله علیه وسلم واله وصحبه واتباعه اجمعین اما بعد اس میدمهدی حسن بن سید محد کاظم حسن قادری حنی شاه جهال پوری غفرله الله الشایخ ارباب انصاف کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ یہ چند اوراتی آپ الله الشایخ ارباب انصاف کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ یہ چند اوراتی آپ الله الله بیں۔اگران میں کوئی غلطی ہواس کی اصلاح فرما ئیں۔اوراگر میح ہول الله خفرت سے یا دفرما ئیں۔ایک رسالہ جس کا نام "البحد ح علی اہی حنیفة" میں آیا جس میں سوائے بدزبانی اور بدتہذی کے اور کوئی علمی تحقیق کو باتیں وہی ہیں جن کا جواب بار ہا ہو چکا ہے مگر ہرایک کا طرز اور رنگ جدا الله اس کے چندا قوال مع جوابوں کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔جس مقلدین زمانہ کا تعصب اور ہٹ دھری اور امام ابوضیفہ کیساتھ جوان کوقلبی اس مقلدین زمانہ کا تعصب اور ہٹ دھری اور امام ابوضیفہ کیساتھ جوان کوقلبی اس مقلدین زمانہ کا تعصب اور ہٹ دھری اور امام ابوضیفہ کیساتھ جوان کوقلبی اس ہند روز تک رسالہ مذکورہ رہا اس لیے اس کا اندازہ ہوگا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہان کوسلف صالحین کے اس کے میں نے جواب کھے ہیں ان کو ہدیہ ناظرین کرتا ہوں و ما تو فیقی الا

الله وهو حسبي ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير.

الرواوروكيع بن الجراح امام ابو صنيفه كفن حديث مين شاگر د بين البذاييسلسله الوصنيفه كفن حديث مين شاگر د بين البذاييسلسله الوصنيف بون كے ضعيف بوگيا۔ بلكه مير تينون صاحب بھی ضعیف المؤمر

ا سلسلہ امام بخاری اور امام مسلم کی بن ابراہیم کے شاگر داور کی بن ابراہیم امام اور ایسالہ کے شاگر دہیں ۔

ا السلسله امام ترفدی امام بخاری کے شاگر داور امام بخاری حافظ ذہلی کے شاگر د السام ذہلی فضل بن دکین کے شاگر داور فضل بن دکین ابوحنیفہ کے شاگر دہیں۔ السلسلہ امام بیہ قی دار قطنی اور حاکم صاحب متدرک کے شاگر داور حاکم اور السلس ابواحد حاکم کے شاگر داور ابواحمد ابن خزیمہ کے شاگر داور ابن خزیمہ امام بخاری

۔ اگا کر داورا مام بخاری حافظ ذبلی کے شاگر داور حافظ ذبلی فضل بن دکین کے شاگر د ارامل بن دکین ابوحنیفہ کے شاگر دہیں۔

الواں سلسلہ امام احمد امام شافعی کے شاگر داور امام شافعی امام محمد بن الحسن الشیبانی اگر داور امام محمد امام ابو پوسف اور امام ابوحنیفیہ کے شاگر دہیں۔ اور خود امام الار مذہبی ابوحنیفہ کے شاگر دہیں۔

ا الدواں سلسلہ طبر انی اور ابن عدی ابوعوانہ کے ثما گر داور ابوعوانہ کی بن ابراہیم کے اللہ دیں۔ اور مکی بن ابراہیم جو بخاری ومسلم کے استاذ ہیں ابوحنیفہ کے شاگر دہیں۔ اواں سلسلہ ابویعلی موسلی صاحب مندیجیٰ بن مین کے شاگر داور بچیٰ بن معین فضل اسلسلہ ابوعلی موسلی صاحب مندیجیٰ بن میں گرداور فضل بن دکین ابوحنیفہ کے شاگر دہیں۔

رواں سلسلہ ابن خزیمہ صاحب سیح اسحاق بن راہویہ کے شاگر دہیں اور اسحاق بن اور اور یحیٰ بن معین اور امام بخاری اور امام احمد ااور امام دارمی اور حافظ ذہلی فضل بن اور کے شاگر دہیں اور فضل بن دکین امام ابوحنیفہ کے شاگر دہیں۔ اعتراضيف يه يرامتراضات كجوابات المحاص محاص محاص المحال المال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحتران

آج تک جس قدرمحدثین گزرے ہیں سب نے امام صاحب کومن جہۃ الحفظ مسلم کہا ہے۔ (الجرح علیٰ ابی حنیفہ ص ۱۱-۱۲)

یہ تول محدثین پرمحض افتر اہے صرف عوام کو دھو کہ میں ڈالنا اور گمراہ کرنامقصود ہے۔
مگر چاند پرخاک ڈالنے سے چاند کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اپنے او پر ہی وہ لوٹ کرا ا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ تمام محدثین نے ان کوضعیف کہا اور پھر ان ہی کی شاگر دا بے واسطہ یا بواسطہ اختیار کی۔ اگر امام ابوصنیفہ کوضعیف فی الحدیث مانا جائے تو ہا محدثین کا سلسلہ حدیث ضعیف اور بے بنیا دہوا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موالہ رسالہ کواس کی خبر نہیں کہ تمام محدثین کے شخ ابو حنیفہ ہی ہیں ورنہ بیافتر اپر دازی سرالہ نہ ہوتی۔

ناظرین غورسے ملاحظہ فرمائیں۔ وکیج بن الجراح ان کوکون نہیں جانتا کہ محدثیں اللہ کس مرتبہ کے ہیں۔ امام احمد الله مدین عبد اللہ بن مبارک، اسحاق بن راہویہ، ابن معین، ابن ابی شیبہ، یجی بن المحد فغیرہ ہڑے ہر نے محدث فن حدیث میں ان کے شاگر دینے۔ مگر خود و کیج بن الجرا امام ابوحنیفہ کے فن حدیث میں شاگر دینے حدیث پڑھی اور ان ہی امام ابوحنیفہ کے فن حدیث میں شاگر دہیں۔ ابوحنیفہ سے حدیث پڑھی اور ان ہی قول پر فتوے دیتے تھے۔ چنا نچے تذکر ہ الحفاظ میں امام ذہبی نے تصریح کی ہے۔ اسمام بخاری کا سلسلہ حدیث بواسطہ احمد بن منبع عن وکیج بن الجراح کے شاگر امام بخاری احمد بن منبع کے شاگر داور احمد بن منبع وکیج بن الجراح کے شاگر اور وکیج بن الجراح امام ابوحنیفہ کے فن حدیث میں شاگر دہیں۔ لہذا ابوحنیفہ کے ضعیف اور اللہ اور وکیج بن الجراح امام ابوحنیفہ کے فن حدیث میں شاگر دہیں۔ لہذا ابوحنیفہ کے ضعیف موگئے اور اللہ مانے سے یہ سلسلہ سند حدیث بھی ضعیف ہوگیا۔ بلکہ یہ تینوں بھی ضعیف ہوگئے اور اللہ کی روایت قابل اعتبار نہیں رہی۔

دوسرا سلسایامام بخاری علی بن مدینی کے شاگرد اور علی بن المدینی وکیع بن الجرال

ناظرین کے سامنے یہ دس سلسلے محدثین کی سند کے پیش کیے ہیں جن میں دنیا اللہ متمام محدث جکڑے ہوں۔ اگر امام ابوحنیفہ ضعیف ہیں تو یہ محدثین بھی ضعیف ہیں اور ان کے سلسلے روایت کے بھی ضعیف ہیں۔ موقع موقع ہے اور اللہ سلاسل پیش کروں گا۔ جن سے معلوم ہوگا کہ سب ہی محدث امام ابوحنیفہ کے مارہ ہیں واسطہ یا بواسطہ شاگر دہیں۔ اب چندا قوال محدثین کے امام ابوحنیفہ کے بارہ ہیں کا کہ سکتھے۔ کیس کیا خیال تھا اور ان کو کس پایہ کا کھیں کہ ان حضرات کا امام صاحب کے بارے میں کیا خیال تھا اور ان کو کس پایہ کا کھیں تھے۔

(۱) علامه صفی الدین خزرجی خلاصة تهذیب کے صفحة ۴۰ میں فرماتے ہیں:

"النعمان بن ثابت الفارسى ابو حنيفة امام العراق فقيه الامة عن عطاء و نافع والاعرج وطائفة وعنه ابنه حماد و زفر وابويوسف ومحما وطائفة وثقة ابن معين الخ"

کرنیمان بن ٹابت فاری الاصل ہیں ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے عراق کے امام االہ امت محمد میں ٹابیت فاری الاصل ہیں ان کی کنیت ابو حنیفہ ہے عراق کے امام اللہ امت محمد میں ٹابیت گائے تھے۔ ہیں ۔ فن حدیث کو عطاء اور نافع اور اعرج اور ایک گروا محدثین سے حاصل کیا ہے ۔ اور ابو حنیفہ سے ان کے صاحبز ادہ امام جماد اور امام خراور ایک جماعت محدثین نے احادیث روایت کی ہیں ۔ اللہ امام ابو یوسف اور امام محمد اور ایک جماعت محدثین نے احادیث روایت کی ہیں ۔ اللہ ان کو یجی بن معین نے ثقہ کہا ہے ۔ اس عبارت سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے ۔ اول امام ابو حنیفہ کی العلم ثابت ہوئی جوعلوم شرقیہ مختلفہ کو مسلزم ہے ور نہ بالم امام فی اللہ بن نہیں ہوسکتا۔ دوسر بے فقابت جس کودین کی سمجھ کہا جاتا ہے جس کو ابن امام فی اللہ بن نہیں ہوسکتا۔ دوسر بے فقابہ تبری کودین کی سمجھ کہا جاتا ہے جس کو ابن عباس ٹابھ کے واسط آئے خضر ت کی گئے۔ بایں لفظ اللہ حد فقہ ہو فی اللہ بن حیاس ہو تھے۔ بیس کہ امت میں سب سے زیادہ وین کی سمجھ امام ابو حنیفہ کو تھی ۔ جس کی وجہ سے فقیہ الامت کہلائے اور بعد صحابہ کے دو بین کی سمجھ امام ابو حنیفہ کو تھی ۔ جس کی وجہ سے فقیہ الامت کہلائے اور بعد صحابہ کے فلیہ فقہ فی اللہ بین کی تھے۔ بیس سے وہ قول مؤلف رسالہ کا کہ ابو حنیفہ کے دو بی اور ایک گروہ محدثین کا تھا۔ یہاں سے وہ قول مؤلف رسالہ کا کہ ابو حنیفہ کے دو بی

الم الماداوراعمش تنے بالکل صفح است عدالت المحال ال

(۱) اور حافظ ابن حجرنے'' تہذیب التہذیب'' میں یحیٰ بن معین کا قول بروایت مجمہ ان مداور صالح بن محمد اسدی کے قتل کیا ہے جس کی عبارت بیہے

المال محمد بن سعد سمعت يحيى بن معين يقول كان ابو حنيفة ثقة الله محمد بن سعد سمعت يحيى بن معين يقول كان ابو حنيفة وقال المحدث بما لا يحفظه وقال الحديث المحمد الاسدى عن ابن معين كان ابو حنيفة ثقة في الحديث السد

الگر بن سعد کہتے ہیں کی بن معین کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ امام ابو صنیفہ لقتہ
اللہ وہی حدیثیں بیان کرتے تھے جن کو وہ یا در کھتے تھے اور جواحادیث یا دنہ ہوتیں اللہ بیان نہ کرتے تھے اور صالح بن محمد اسدی ابن معین سے روایت کرتے ہیں کہ اس میان نہ کرتے تھے ارس ابن معین کے قول سے اس مین نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ حدیث میں ثقہ تھے۔ اس ابن معین کے قول سے اللہ ساحب کے ورع اور احتیاط پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ عایت احتیاط وتقوئ کی اس ساحب کے ورع اور احتیاط پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ عایت احتیاط وتقوئ کی اس ساحب کے ورع اور احتیاط پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آپ عالی درجہ کی یا دہوتی سے وہی احادیث بیان وروایت کیا کرتے تھے جو آپ کے اعلیٰ درجہ کی یا دہوتی سے اگر ذر را بھی شبہ ہوتا تو اس کو نہ بیان کرتے تھے تا کہ صدیث رسول میں کذب کا اس بھی نہ ہوا وروعیدا حد الکاذبین میں داخل نہ ہوجا کیں۔ تد بر۔

(٣) نقاد فن رجال امام ذہبی نے '' تذہب التہذیب'' میں یجیٰ بن معین کا قول ان اللالا نے قل کیا ہے:

"قال صالح بن محمد جرزة وغيره سمعنا يحيى بن معين يقول ابو ميفة ثقة في الحديث وروى احمد بن محمد بن محرز عن ابن معين

صالح بن محد جرزہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یکیٰ بن معین کویہ کہتے ہوئے سا ا الوحنيفه حديث مين ثقه اوراحد بن محر بن محرز ابن معين سے روايت كرتے ہيں كه انهوا نے کہا ابوحنیفہ لا باس ہے ہیں۔ اور کلمہ لا باس بہ ابن معین کی اصطلاح میں تقدے 🕊 میں اور اس کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ علامہ ابن معین نے اپنی مختصر میں اس کی تھیں كى ہے جس كى عبارت يہ ہے"قال ابن معين اذا قلت لا بأس به فهو الله" ابن معین فرماتے ہیں کہ جب میں سی کے بارے میں لاباس بہ کہوں تواس کے عنی اللہ کے ہیں۔علامہ ابن حجر وغیرہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ حافظ ذہبی نے " تذکرا الحفاظ "میں امام صاحب کے بارے میں ابن معین کا قول لا باس به تقل کیا ہے۔ (٣) حافظ ابوالحجاج مزى جوفن رجال كام مسلم الثبوت بين - تهذيب الكمال میں فرماتے ہیں

"قال محمد بن سعد العوفى سمعت يحيى بن معين يقول كار ابوحنيفة ثقة في الحديث لا يحدث الا بما يحفظه ولا يحدث بمالا يحفظه وقال صالح بن محمد الاسدى عنه كان ابو حنيفة ثقة لي الحديث" انتهى

شاید سی خیال ہو کہ ابن معین کے علاوہ اور کسی نے امام ابوحنیفہ کی توثیق نہ کی ہوتوال ے متعلق سنیئے ۔ حافظ ابن شافعی مکی اپنی کتاب خیرات اُلحسان کی اڑتیسویں فصل میں

"وقد قال الامام على بن المديني ابوحنيفة روى عنه الثوري وابر المبارك وحماد بن زيد وهشام و وكيع وعباد بن العوام وجعفر بن العوام و جعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به" انتهاى

علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ سے سفیان توری اور عبداللہ بن مبارک اورحماد بن زيداور هشام اوروكيع اورعباد بن العوام اورجعفر بن العوام اورجعفر بن مول

السمام ہے کی روایت کی ہےوہ ثقہ لاباس بہ تھے۔ بیابن مدینی وہی بخاری کے استاذ

ال ان كے بارے ميں بخارى نے بيفر مايا ہے كه "ما استصغرت نفسى الا المال المال میں نے اپنے آپ کوسوائے علی بن مدینی کے اور کسی کے سامنے چھوٹانہیں ا اس کو'' تقریب'' میں حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے و نیز ان ہی کے بارے میں الله يب على يريحى مي "ثقة ثبت امام اعلم اهل عصره بالحديث ا الله " يس يحيى بن معين اورعلى بن مدينى بى كى توشق اليي بي كوياتمام محدثين نے الما الوسليف كى توشق كردى كيول كه بيدونول جرح وتعديل كامام يي \_شايدمولف الد کے زو کیے علی بن مدینی بھی محدث نہیں کیوں کہ انہوں نے ابو صنیفہ کی توثیق کی السوں ہے اس تعصب وعداوت پر۔ یہاں اتنے پر ہی کفایت کرتا ہوں آ گے ال اراورنقول بھی ان شاءاللہ پیش کروں گاجن ہےمولف رسالہ کا جھوٹ معلوم ہوگا الآپ کتنے پائی میں ہیں۔

اللزاص تمبرا:

الراهلف يدكدامام صاحب ضعيف (الجرح على الي حذيفه صااس١١)

اللرين نے ابھی معلوم کرلیا ہے کہ امام صاحب ثقہ فی الحدیث ہیں جس کوابن معین الدابن مدین اور محد بن سعد اور صالح بن محمد اسدی اور احد بن محمد بن محرز اور ابوالحجاج الرما فظ ذهبی اور حافظ ابن حجر العسقلانی اور حافظ ابن حجر مکی اور صفی الدین خرزجی المسلم كرليا ہے كيول كدان حضرات نے ابن معين اور ابن مديني كے قول كوفقل كر ک محتم کی جرح نہیں کی اوراس پرسکوت کیا تو ضرور ہی ماننا پڑے گا کہان حضرات كلاديك امام ابوحنيفه كاثقة ہونامسلم ہے اوراگر امام ذہبی كی عبارت میں جواویر الار او چکی ہے لفظ غیرہ اور سمعنا پرنظر غائر ڈالی جائے تو کم از کم دوفر دمعدلین ابوحنیفہ ال اور بڑھ جائیں گے۔

و لف رسالہ نے امام ذہبی اور حافظ ابن حجر عسقلانی کو مضعفین امام میں شار کیا

المال المالية المنافعة المنافع

اللاقابي ميزان الاعتدال مين حماد بن الى سليمان كيز جمه مين تحرير فرمات مين كه الله ك العاديث كي تخ تج ائمه سته بخاري مسلم، ابوداؤد، نسائي ، تر مذي اور ابن ملجه نے ان کی کنیت ابوا ساعیل اشعری کوفی ہے۔ ائمہ فقہاء میں سے ایک امام پیجی ال السي بن ما لك والنيز سے حديث من ہے اور فن فقد ابرا جيم مخفى سے حاصل كيا ہے۔ الله اور شعبه اور ابوحنیفه اور ایک گروه محدثین کافن حدیث میں ان کا شاگر د ارجاء کی وجہ سے ان میں کلام کیا گیا ہے۔ اگر ابن عدی این کامل میں ان کونہ ذکر المسلقة مين بھى اپنى كتاب ميزان ميں ان كونه بيان كرتا كيوں كەنقە ہيں۔ (لـمـا انه ثقة) ابن عدى كہتے ہيں كہ حماد كثير الرواية ہيں - ہال چھان كغرائب الى إلى متماسك الحديث اور لا باس به بين \_ اور ابن معين وغيره نے ان كو ثقة كہا و الماسك اور لاباس برتوثیق كے الفاظ ہیں۔ لاباس به صدوق كے قائم مقام - پنانچہ ذہبی نے مقدمہ میزان میں تصریح کی ہے۔ دیکھومیزان کے صفحہ کو۔ اں جناب اب تو معلوم ہوا کہ حماد بن ابی سلیمان جو ابوحنیفہ کے شیخ ہیں ثقہ ہیں۔ الريالة ل موجود نه بھی ہوتیں تو بھی ان کے ثقہ ہونے میں کسی کو کلام کرنے کی گنجائش ال کیوں کہ یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ جو سیحین کے نام سے مشہور ہیں خصوصاً المسللدين كو جوايخ آپ كوانل حديث اور محمدي كہتے ہيں دم زدن كا چارہ نہيں اں کے سیجین کی روایات پر ان کا ایمان اور ان کی صحت ان کے نز ویک کالوحی اللول من الله ب

اللرین بیہ ہے اُن کی دیانت داری اور بیہ ہے ان کا تعصب کہ ابوحنیفہ کی عداوت کی اسے یہ خیال ندر ہا کہ اگر حماد کو ہم ضعیف کہیں گے تو بخاری مسلم کی روایات پراس کیا اثر پڑے گا۔ بیر مجب نہیں تو اور کیا ہے ارجا کے معنی کے متعلق کہیں آ گے چل کر مسلم کی دور گئی قسمیں ہیں۔ مسلم وں گا کہ اس سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا معنی اور کتنی قسمیں ہیں۔ اسر اض نمبر ہم:

ال كاستاذ الاستاذ ضعيف (الجرح على البي صنيفه صاا ١٢)

الم الوصف بيد براعر اضات كرجوابات المحكم الم

ہے۔ حالانکہ امام ذہبی نے '' تذکرۃ الحفاظ' میں امام صاحب کے متعلق کوئی ایا اللہ بیان نہیں کیا جس سے وہم تضعیف بھی ہواور حافظ ابن حجر نے تقریب میں کوئی ایا اللہ بیان نہیں کیا جس سے تضعیف ثابت ہوتی ہو حالانکہ تقریب وہ کتاب ہے جس میں اعدل قول نقل کرنے کا حافظ ابن حجر نے وعدہ کیا ہے اگر امام صاحب ان کے نزد کی ضعیف ہوتے تو ضرور تضعیف کرتے لہذا ثابت ہوا کہ حافظ ابن حجر اور حافظ ذہ ہی محض افتر اسے کہ انہوں نے امام صاحب کوضعیف کہا ہے۔ امام صاحب اور ان کی تضعیف ثابت ہو۔ العیاذ باللہ دونہ خرط القتاد۔ ذرا تعصب کے پردہ کو اٹھا کر منہ بھیرت سے دیکھیے۔

اعتراض نمبرس:

ان کے استاد ضعیف۔ (الجرح علی ابی صنیفه ص ۱۱-۱۱)

جواب:

جب چیونی کے پر جمتے ہیں تو اس کی کم بختی آتی ہے۔ مؤلفِ رسالہ بی فرمائیں گر عطاء، نافع ، اعرج وغیرہم جو امام ابوصنیفہ کے استاذ ہیں بیضعیف ہیں۔ اگر کا انصاف اور حق ہے تو صحاح کی احادیث کی صحت سے ہاتھ دو بیٹھے کیوں کہ بیصحال کے راوی ہیں جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ہاں یاد آیا استاد سے مولف رسالہ کی مراد حماد ہی ابی سلیمان ہیں کیوں کہ ان ہی کوامام صاحب کے استاد وں میں مولف نے شار کیا ہے تو ان کے متعلق سنیئے:

"حماد بن ابى سليمان اخرج له الائمة الستة ابو اسمعيل الاشعرى الكوفى احد ائمة الفقهاء سمع انس بن مالك و تفقه بابراهيم النخعى روى عنه سفيان وابوحنيفة وخلق تكلم فيه للارجاء ولولا ذكر ابن عدى حماد كثير الرواية له عدى له في كامله لما اوردته قال ابن عدى حماد كثير الرواية له غرائب وهو متماسك لابأس به وقال ابن معين وغيره ثقة مختصرًا.

(میزان ج۱ ص۲۷۹)

حماد کے اعتبار سے جو صاحب میزان نے بیان کیا ہے۔ امام صاحب کے اسالہ الاستاذ حضرت انس والفیڈ ہوتے ہیں جو صحابی ہیں۔ضعیف ہونے میں تو بیہ ہر گزمالہ نہیں ہو سکتے ورنہ ابھی قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیوں کہ صحابہ تمام عدول ہیں اللہ میں کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا۔لیکن مولف رسالہ کی اس سے مراد ابراہیم نخفی اللہ کیوں کہ امام ابو صنیفہ کے استاذ الاستاذ ہے بھی ہیں چنا نچے عبارت میزان سے ظاہر سے ان کے متعلق ناظرین ملاحظ فرما ئیں کہ محدثین کا کیا خیال ہے۔

حافظ ميزان الاعتدال صفحها اسمين فرمات مين

"قلت واستقر الامر على ان ابراهيم حجة"

میں کہتا ہوں کہ اس بات پراتفاق ہے کہ ابر اہیم تخعی جمت ہیں یعنی ان کی روایا ہے۔ احادیث کا اعتبار ہے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کا ترجمہ بہت اسلا کے ساتھ لکھا ہے اور بہت زور کے ساتھ ان کی توثیق ثابت کی ہے۔ اگروہ نہ ملا تعلیق محجد اور مسنداما م اعظم ہی ملاحظ فرمالیں۔ حقیقتِ حال روثن ہوجائے گی۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

"ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النجعى ابو عمران الكولم الفقية ثقة الا انه يرسل كثيرا من الخامسة مات سنة ست و تسعى وهو ابن خمسين او نحوها"

کہ ابراہیم فقیہ اور ثقہ ہیں اکثر احادیث مرسل بیان کرتے ہیں۔ کہیے ا<mark>ب</mark> توضع اللہ ہوئا۔ ہوناان کا باطل ہوگیا۔

تہذیب میں حافظ ابن جحرفر ماتے ہیں

"مفتى اهل الكوفة كان رجلا صالحًا فقيهًا قال الاعمش كان حرا فى الحديث وقال الشعبى ما ترك احدا اعلم منه وقال ابو سعا العلائى هو مكثر من الارسال وجماعة من الائمة صححوا مراسيله"

الما الوطيف المسيد المتراضات كروايات المحام المناف المتراضات كروايات المحام المتراضات كروايات المحام المتراضات كروايات كروايات المتراضات كروايات كرو

اعرّاض نمبر۵:

ال کے بیٹے ضعیف ان کے پوتے ضعیف۔ (الجرح علی ابی حنیفہ ص ۱۱-۱۱)

االرین نے امام ابوحنیفہ اور حماد بن ابی سلیمان اور ابراہیم بن یزید نخی کے بارے اللہ تق معلوم کرلیا کہ کہاں تک سچائی سے اللہ تو ثیق معلوم کرلیا کہ کہاں تک سچائی سے اللہ اللہ ہے۔ اب امام صاحب کے بیٹے اور پوتے کے متعلق سنیے۔ حافظ ذہبی نے بدان میں ابن عدی کے قول کو قل کرنے کے بعد خطیب کا قول نقل کیا ہے، جس کی سارت یہ ہے:

المال الخطيب حدث عن عمر بن ذر ومالك بن مغول وابن ابى ذئب وطالفة و عنه سهل بن عثمان العسكرى وعبدالمومن بن على الرازى وحماعة ولى قضاء الرصافة وهو من كبار الفقهاء قال محمد بن مدالله الانصارى ما ولى القضاء من لدن عمر الى اليوم اعلم من الماعيل بن حماد قيل ولا الحسن البصرى قال ولا الحسن"

(1000)

اللیب کہتے ہیں کہ امام صاحب کے بوتے اساعیل نے فن حدیث کوعمر بن ذراور

ال الم الدهنيذ كيسيرا عزاضات كروايات الم 129 000000000 129 000

نه تحنجر الحصے ہے نہ تکوار ان سے پیر بازو مرے آ زمائے ہوئے ہیں پیر بازو مرے آ زمائے ہوئے ہیں الجرح علی اصول الفقہ کا جواب الصارم المسلول دیکھا ہوگا وہ میرے اس ال کی تقدیق اچھی طرح کرسکتا ہے۔ اللہ اض نمبر ۲:

ان کے شاگر دامام ابو یوسف وامام محمر ضعیف الی قولہ پھر کیا ایسوں کو حدیث کاعلم ہو ا۔ (الجرح علی ابی حذیفہ ص ۱۱۔ ۱۱)

: 18

بِ الله سي مع جموث كو سي كردكها ناكوني تم سي سيكه جائے۔ اللامين مين عرض كرچكا ہوں كەمحدثين كاسلسلەحدىث امام ابوحنيفه تك پہنچتا ہے الرب ای سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں اس سے نکل نہیں سکتے۔ اگر بیسب ضعیف ال الم جمله محدثين ضعيف اوران كاسلسله حديث ضعيف ب- ظاهر ب كهامام احمدامام الی کے شاگر داور امام شافعی امام محمد کے شاگر داور امام محمد امام ابو پوسف کے شاگر د ار البذا امام احمد اور امام شافعی بھی ضعیف ہیں ۔ کیوں کہ بقول مولف رسالہ امام محمد ادرامام ابو يوسف ضعيف بين \_العياد بالله اورتعجب تربيه امر ہے كه امام احمد بن خلبل خود الم الويوسف كے شاكر وبلا واسط بھى ہيں اوران كى شرط بيہ ہے كہ سوائے تقدراوى كے اار کی سے روایت ہی نہیں کرتے اور جب امام ابو یوسف صعیف ہیں تو امام احمد کے المراب ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ بیامام ابو پوسف جو ابوحنیفہ کے شاگرد ال وای امام ابو بوسف ہیں جن کوامام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے اور جن 🌙 ٹاکردیجی بن معین اور امام احمد اور علی بن الجعد اور بشر بن الولید اور امام محمد وغیرہ ال - ان حضرات نے فن حدیث امام ابو یوسف سے حاصل کیا۔ چنانچہ ماہرین فن الله سے محفی تہیں۔ امام ابو یوسف کے بارے میں یجی بن معین فرماتے ہیں۔ الا يوسف صاحب حديث اور عامل سنت بين \_ امام احمد فرمات بين كه حديث مين

ما لک بن مغول اور ابن ابی ذئب اور ایک جماعت محدثین سے حاصل کیا ہے۔ اور الله سے سہل بن عثمان عسکری اور عبد المومن بن علی رازی اور ایک جماعت محدثین لے روایت حدیث کی ہے۔ شہر رصافہ کے قاضی اور فقہائے کہار میں سے ایک بڑے فقیہ شخے اور محمد بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ عمر کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک اساعیل بن حماد سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا کہ حسن بصری بھی ویے نہیں سے ؟ تو جواب دیا کہ حسن بصری بھی ان کے علم کوئییں پہنچتے تھے اور ان کے برا اس کے علم میں نہ تھے۔ کے علم میں نہ تھے۔ یہ تو پو ہے کی حالت تھی اب بیٹے کو سینے:

"وبعض المتعصبين ضعفوا حمادا من قبل حفظه كما ضعفوا الما

131 مرابط المناس كروابات كروا ۱۱ الله کی علی بن مدینی کے شاگر داور علی بن مدینی بشر بن الا زہر کے شاگر داور بشر اللها الم ابو يوسف كفن حديث مين شاكر د مين \_ ا اوال سلسلہ دارقطنی بغوی کے شاگر داور بغوی علی بن مدینی کے اور علی بن مدینی ا اوربشر قاضی ابو یوسف کے شاگر دہیں۔ المالم المالم ابن حبان کے شاگر داور ابن حبان ابو یعلی کے شاگر داور ابو یعلی علی الله في كے شاگر داور على بن مديني بشر بن الاز ہر كے شاگر داور بشر قاضي ابو يوسف -しけっししょ الا ال سلسلہ ابوداؤ دصاحب سنن علی بن مدینی کے شاگر داور علی بن مدینی بشر کے الله المام ابو يوسف كے شاكر دہيں۔ الموال سلسله حديث امام بخاري اور امام ترمذي اور ابوداؤد اور ابن خزيمه اور الا مديد يانچوں حافظ ذہلی كے شاگر داور ذہلی بشر كے شاگر داور بشر قاضى ابو يوسف - しょうんかん الوال سلسلہ حدیث امام بخاری شاگر دعلی بن الجعد کے ہیں اور علی بن الجعد امام الالاسك كشاكرويس-ا ال سلسله ابن مردویه ابومجمد عبدالله کے شاگر داور ابومجمد ابویعلی کے شاگر د ابویعلی مسلی یکی بن معین کے شاگر دہیں اور یکی بن معین اور امام بخاری اور ابوداؤ داور ابن ال شيبه اور ابوز رعه اور ابن ابي الدنيا اور ابوالقاسم بغوي اورخود ابويعلي موصلي على بن المد کے شاگر داور علی بن الجعد قاضی امام ابو یوسف کے شاگر دہیں۔ م ونہ کے طور پر دس سلسلے ہدیہ ناظرین کیے ہیں۔ تا کہ مولف رسالہ کی ہرزہ سرائی اللم او جائے کہ ان کوعلم حدیث کیے ہوسکتا ہے۔ اگر قاضی ابو بوسف علم حدیث ہے والك نه تصفق بير بڑے بڑے محدث فن حديث ميں كيوں ان كے شاگر د ہوئے اور ال اليول سے علم حديث حاصل كيا جن كو پچھ بھى نه آتا تھا۔اور پھرخودضعيف بھى ا ک کوکہاجا تا ہے کہ جادووہ ہے جوسر پر چڑھ کر بولے۔

امام ابو پوسف منصف تھے۔ لیجیٰ بن معین کا ایک اور قول ہے کہ اصحاب الراسیاں امام ابو یوسف سے زیادہ کوئی دوسرا حدیث بیان کرنے والانہیں۔ حماۃ الاسلام ہے کہ امام ابو پوسف کوہیں ہزارمنسوخ حدیثیں یا دکھیں۔ نانخ احادیث کا کیاڈ کر مگر ہائے ابوحنیفہ کی شاگر دی کہ اس کی وجہ سے امام ابو پوسف جیسا حافظ عدیدہ استاذوں کا استاذ بھی ضعیف ہونے سے نہ بچا بلکہ سب کوضعیف بنادیا۔ اے چثم اشک بار ذرا دیکھنے تو دے ہوتا ہے جو خراب وہ میرا ہی کھ 👊 حافظ ابونعیم اور ابو یعلی اور ابوالقاسم بغوی شاگر دفن حدیث میس بشرین الول ہیں اور بشرین الولید امام ابو پوسف کے شاگر دہیں۔ چنانچے تذکرۃ الحفاظ و فیرہ ظاہر ہے۔ دوسراسلسلہ امام تریذی اور ابن خزیمہ امام سلم کے شاگر داور امام سلم ا احمد کے شاگر داور امام احمد اسد بن عمر و قاضی کو فی کے شاگر داور اسد بن عمر وابوطیدا ابو پوسف کے شاگر دہیں۔ان کے بارے میں یجیٰ بن معین کا قول ہے کہ لگفتہ ہے۔ امام احمد نے فر مایا صدوق صالح الحدیث تھے۔ ابن عدی کہتے ہیں اُڈ جُو اِتَّ اُہُ لَا اُ بے۔ کفوی کہتے ہیں کہان کے ثقہ ہونے کی بیددلیل ہے کہامام احمد بن عنبل لے سے روایت کی ہے البذابید دلیل امام ابو یوسف کے ثقہ ہونے کی ہے کیوں کہ جس ال امام احمد امام ابویوسف کے شاگرد کے شاگرد ہیں ای طرح امام ابویوسف کے ا شاگردہیں۔

ہاتھ لا اے یار کیوں کیسی کھی تیسراسلسلہ امام ترمذی بخاری کے شاگر داور امام بخاری احمد بن منیع بغوی کے شاک اور احمد بن منیع اسد بن عمرو کوفی کے شاگرد اور اسد بن عمرو امام ابوحنیفه اور اما ابو بوسف كے شاگر دہيں لہذا تينوں سليلے بقول مولف رساله ضعيف ہوئے۔ میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا چوتھا سلسلہ امام بیہ فی دار قطنی اور ابوعبداللہ حاکم کے شاگر دہیں اور پیردونوں ابوار

حاکم کے شاگر داور ابواحمد ابن خزیمہ کے شاگر داور ابن خزیمہ امام بخاری کے شاگر الا

١١٥٥ الم الوصنيف يستدير اعتراضات كرجوابات 132 ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من المالية

المحد للد که ابھی اتنی قدرت ہے کہ اور بھی سلسلے بیان کرسکتا ہوں کہ اور جہاں شراہ ہوگی بیان کروں گا گر یہاں پراتنے پر کفایت کریے اور اب امام محمہ کی طرف اللہ کریئے اور غور فرمائے کہ ان کو بھی حدیث کاعلم تھایا نہیں۔ اگر چہ وہ محف جس کے اللہ محمہ کی تصنیفات و کی بھی ہوں جو تقریباً نوسوننا نوے چھوٹی بڑی حدیث واللہ وغیرہ میں ہیں۔ امام محمہ کے بتحرعلمی اور حدیث وائی سے اچھی طرح واقف ہوگا اللہ مولف رسالہ جیسے حضرات کی بصیرت کے واسطے یہاں پر ذکر کرکتا ہوں تا کہ دور مولف رسالہ جیسے حضرات کی بصیرت کے واسطے یہاں پر ذکر کرکتا ہوں تا کہ دور مولا ورحد اور پانی کا پانی علیجہ ہوگر حق ظاہر ہوجائے۔ ان کے حدیث میں معتبر اللہ المیز ان میں عبداللہ بن علی بن مدینی عن مدینی گانفل کرتے ہیں کہ میرے والدعلی بن المیز ان میں عبداللہ بن علی بن مدینی حدیث میں صدوق تھے۔ بیعلی بن مدینی والی فرمائے تھے کہ مجمد بن الحن الشیبانی حدیث میں صدوق تھے۔ بیعلی بن مدینی والی فرمائے سے کہ کہ لفظ صدوق الفاظ تو ثیق میں سے ہے لہذا ایہ کہنا کہ امام محمد ضعیف ہیں اللہ تقریح ہوگیا۔
تصریح ہے کہ لفظ صدوق الفاظ تو ثیق میں سے ہے لہذا ایہ کہنا کہ امام محمد ضعیف ہیں اللہ تھری ہوگیا۔

اب سنے امام محمد کی پیدائش ۱۳۵ ہے ہیں اور ۱۸۹ ہے ہیں انتقال ہوا۔ امام محمد اللہ حدیث امام ابو پوسف اور امام ما لک اور امام اوز اعی ،مسعر بن کدام ،سفیان ثوری ، اس بن دینار ، مالک بن مغول ، ربیعہ بن صالح اور بکیر وغیر ہ محدثین سے حاصل کیا۔ اللہ امام مالک سے سات سوسے زیادہ حدیثیں سنیں اور یاد کیں ۔ تقریباً تین سال اللہ مالک کی خدمت میں رہے اپنے زمانہ میں بغداد میں حدیث کا درس دیتے تھے۔ اللہ محمد صاحب سے امام شافعی اور ابوسلیمان جوز جانی ، ہشام الرازی علی بن مسلم اللہ اللہ الوعبیدہ قاسم بن سلام ،خلف بن ابوب ، ابوحفص کبیر ، یحیٰ بن اکتم ،موئی بن نصیر را اللہ محمد بن ساعہ ،موئی بن نصیر را اللہ محمد بن ساعہ ،موئی بن نصیر را اللہ محمد بن مقاتل ،شداد اللہ محمد بن معبد وغیرہ محدثین نے حدیث پڑھی۔ اگر امام محمد کوفن حدیث میں اٹھا مولف رسالہ یکھ قابلیت نہیں تو یہ محدث کیوں ان کے شاگر دہوئے اور کیوں ان

المسلم ا

ا المعون المعون المعالى المستعلق آگے آرہی ہیں ناظرین منتظرر ہیں۔ یہاں پر چندسلسلوں کو العالم ما کیں: العالم ما کیں:

ا اول امام بخاری ،امام مسلم ، ابوداؤ د ، ابوزرعه ، ابن ابی الد نیابیه پانچوں امام احمد الدورام منافعی کے شاگر داور امام شافعی کے شاگر داور امام شافعی میں امام محمد میں۔ اگر د ہوں۔ الر د ہیں۔

ا سرا سلسلیعلی بن مدینی اور بخاری دونو ن معلی بن منصور کے شاگر داور معلی بن منصور ۱۱۱ م کے شاگر دہیں۔

ا اسلسلہ ابن مردوبیہ ابوالقاسم طبر انی کے شاگر داور طبر انی امام طحاوی کے شاگر د اسلام طحاوی بونس بن عبدالاعلیٰ کے شاگر داور پونس علی بن معبد کے شاگر داور علی بن معمل عدیث میں امام محمد کے شاگر دہیں۔

الله الموعوانه ابن عدى كے شاگر داور ابن عدى ابو يعلى كے شاگر داور ابو يعلى يجيٰ الله الله الموعوانه ابن على بن معبد كے شاگر داور على بن معبد امام محمد كے شاگر د

ا ان السلسله ابن مردویہ اور حافظ ابونعیم ابواٹینج اصفہانی کے شاگر داور اصفہانی اور اللہ اسلسلہ ابن مردویہ اور اللہ علی بین معبد کے اس بان ابولیعلی کے شاگر داور ابولیعلی کی بین معبد کے اللہ داور علی امام محمد کے شاگر دوہیں۔

ا السلما ابوحاتم علی بن معبد کے شاگر داورعلی محد کے شاگر دہیں۔ الوال سلسلہ قاسم بن سلام علی بن معبد کے شاگر داورعلی امام محد بن الحسن کے شاگر د الرس اگراس قول کو میچے تشکیم کرلیا جائے تو امام ابوحنیفہ کی ذات پراس سے کیااثر
اسا ہے۔ آپ نے شاید میر آیت کر بمہنہ پر بھی" لا تنزدوا وازر قا وزر اعرای "
اسا ہے کہ الازم آتا ہے کہ امام ابوحنیفہ بھی فن حدیث میں بصارت نہیں رکھتے
امام ابوحنیفہ کا قول روات کی جرح اور تعدیل میں اعتبار کیا جاتا تھا۔ اگر امام
اسا معدیث میں بصارت نہیں اور فن رجال حدیث سے واقف نہیں نو ان کے
اسا اسلم حدیث میں بصارت نہیں اور فن رجال حدیث سے واقف نہیں نو ان کے

الموسلود الجواهر المنیفه کی جلد ثانی کے صفحہ ۴۸ کواس میں بیعبارت حافظ ابن موالہ کی کتاب العلم سے منقول ہے

الدان المنفري ما علمت احدا المنفري ما علمت احدا الله الن ابن الجوزي نقل عن ابي حنيفة انه مجهول و كذا قال ابن السلت يدل على جهالته ان الحاكم لما اخرج هذا الحديث من السلت يدل على جهالته ان الحاكم لما اخرج هذا الحديث من المنفرة عن عبدالله بن يزيد عن زيد بن ابي عياش عن المد قال لم يحرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد وقال المد يتحرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيد وقال المنفريب الأثار علل الخبر بان زيدًا تفرد به وهو غير المنفرة العلم فهذا ابن جرير والحاكم يدل كلامهما على المنفرة المنفري ما علمت احدًا ضعف زيدا الاما ذكره الموزى الى آخره ولو سلم انفراد الامام في تجهيله او تضعيفه المنفرة وقد الدائل فان كلامه مقبول في الجرح والتعديل اذا قالت حدام وقد الناظ في ان كلام الامام يقبل في والتعديل فراجعه"

ا یہ کی تضعیف امام ابوحنیفہ سے منقول ہے۔ منذری کہتے ہیں مجھ کوعلم نہیں کہ کسی اللہ کی تعلق کیا ہے کہ اس فول کے کہ ابن جوزی نے امام ابوحنیفہ سے نقل کیا ہے کہ اس اور ای طرح ابن حزم نے کہا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ زید

دسوال سلسلہ امام بخاری اور امام ترمذی شاگردیجیٰ بن اکتم کے اوریجیٰ امام اللہ صاحب کے فن حدیث میں شاگر دہیں۔

یہ دس سلسے نمونہ ہدیہ ناظرین ہیں۔غرض اس سلسلہ سے کوئی محدث نے نہیں گا۔
اگرامام محمر ضعیف ہیں تو یہ سب بھی ضعیف ہیں۔ نیز علم حدیث سے یہ حضرات واللہ نہیں۔ انعظمۃ للہ پس ثابت ہوا کہ امام محمد نہ تو ضعیف ہیں اور نہ یہ بات صحیح ہے کہ ان احدیث کاعلم نہیں تھا۔ ور نہ یہ بڑے بڑے محدث ان کے قیامت تک شاگر دنہ اللہ مولی مول کرغور سے دیکھیں کہ جو کچھ ہم کہ در ہے ہیں کہاں اسل مولف رسالہ چشم بصیرت کھول کرغور سے دیکھیں کہ جو کچھ ہم کہ در ہے ہیں کہاں اسل مولی ہوگیا ہے مگر فائدہ سے خالی نہیں کیوں کہ طرز ہا احق بجانب ہے۔ گومضمون طویل ہوگیا ہے مگر فائدہ سے خالی نہیں کیوں کہ طرز ہا اور نئی بات ہے جس کی اہل علم اور اہل انصاف ضرور داد دیں گے۔
اور نئی بات ہے جس کی اہل علم اور اہل انصاف ضرور داد دیں گے۔

يهكِ ايك كلام مجمل سنو\_ (الجرح على ابي حنيفه ص ١١-١٢) قيام الليل صفحة ١٢٣ من ك

"حدثنى على بن سعيد النسوى قال سمعت احمد بن حنبل بهرا هؤلاء اصحاب ابى حنيفة ليس لهم بصر بشىء من الحديث ما هو الا الجرأة انتهى.

## جواب:

اولاً بہت ہی تعجب معلوم ہوتا ہے کہ رسالہ تو امام صاحب کے احوال میں لکھا ہا۔
امام احمد کے قول کوشا گردان ابوصنیفہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں کہ ان کو سہ
دانی میں کچھ دخل نہیں ۔ سبحان اللّٰہ کیا اچھا کسی نے کہا ہے
چہ خوش گفت ست سعی در زلیخا
دال یا ایہا الساقی ادر کاسا وناولہا

الله این تجرنے "تقریب" میں بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ کی روایت ترندی اور الله الله اللہ کہ امام البوصنیفہ کی روایت ترندی اور اللہ کے دراوت کی وجہ سے کتابوں میں اللہ ادیا۔اللہ تیری شان کے قربان۔

ا کی ارض یہ ہے کہ امام صاحب کے شاگر دوں کی ہی کیا خصوصیت ہے اور ائمہ اگر دہمی ایسے نکلیں گے کہ جن کوعلم حدیث میں پچھ بھی بصارت نہیں۔ چنانچہ کتب ال کے دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ان کو گنا ناتطویل لا طائل ہے۔

ے اگر امام احمد کے قول سے کلیہ مراد ہے تو قطعاً غلط ہے کیوں کہ سینکڑوں

الر امام صاحب کے فن حدیث کے امام اور شیورخ تشکیم کیے گئے ہیں۔ نمونۂ چند

الرین کے سامنے پیش کرتا ہوں ان سے انداز ہ فر ماسکتے ہیں کہ بیہ قول امام احمد کا

الرین کے سامنے پیش کرتا ہوں ان جوامام محدث حافظ عراق کوفی ہیں۔

الما کر ق الحفاظ ص ۲۸ " میں امام ذہبی فرماتے ہیں کدانہوں نے صدیث الما کہ اللہ اللہ سے پڑھی اور ابوحنفیہ کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔ "ویہ فتسی بقول ابسی فقہ " ان کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ وکتے سے بڑھ کرمیں نے قوی الما الد اور جامع علم کسی کونہیں و یکھا۔ وکیع جیسا شخص میری نظر سے نہیں گزرا کہ وہ سے کے حافظ تھے اور فقیہ بھی تھے۔ یکی بن معین فرماتے ہیں کہ وکیج سے افضل میں الما کہ فیل و یکھا وہ رات بھر نماز پڑھا کرتے اور دن کوروزہ رکھا کرتے تھے۔ اور الما کہ فیل پرفتو کی دیا کرتے تھے ان کے شاگر والم ماحمد ، عبداللہ بن مبارک ، علی الما لہ بی ، یکی بن الم م ، اسحاق بن را ہو یہ ، ابن ابی شیبہ ، ابن مجین ، احمد بن منجے وغیرہ اللہ بن ، یکی بن الم م ، اسحاق بن را ہو یہ ، ابن ابی شیبہ ، ابن کوفن حدیث میں اللہ بی ، یکی بن الم م ، اسحاق بن را ہو یہ ، ابن ابی شیبہ ، ابن کوفن حدیث میں اسار تنہیں تھی ۔ اور تجوب تربیہ کہ باوجود بصارت نہ ہونے کے پھر امام احمد شاگر د اسے جواب دیں۔ اس کے مولف رسالہ امام احمد کی طرف سے جواب دیں۔

اوسرے يزيد بن ہارون حافظ حديث اور شيخ الاسلام كہلاتے تھے۔حافظ ذہبى "قد كوة الدسلام كہلاتے تھے۔حافظ ذہبى "قد كوة الدسلاط" ميں فرماتے ہيں انہوں نے فن حديث عاصم احول اور امام ابوحنيف اور يجي

١١٥ ام الوصيف ويتيديراعتر اضات كرجوايات كاكاكاكاكاكاكاكاكا ١١٥٥ ١١٥٥ الم کے مجہول ہونے پر بیدامر دلالت کرتا ہے کہ جس وقت حاکم نے کیجیٰ بن الی ا طریق سے تخ یکے کی جوعبداللہ بن پزید سے اور زیدائی عیاش سے اور زید سے روایت کرتے ہیں تو حاکم نے کہاشیخان نے اس حدیث کی تخ نے نہیں کی کیوں اس دونوں نے جہالت زید کا خوف کیااورامام طبری نے ''تھندیب الآثار'' میں السا یہ حدیث تفرد زید کی وجہ سے معلول ہے اور ناقلین علم میں وہ غیر معروف ال صاحب کتاب فرماتے ہیں پس ابن جریر اور حاکم کا کلام زید کے مجہول ہونے ہوا۔ ہے البذامنذری کس طرح کہتے ہیں کہ سوائے ابو حنیفہ کے اور کسی نے زید کو ضعیل 🕊 کہااوراگرزید کی بجہیل وتضعیف میں امام ابوحذیفہ کومتفر دہی تشکیم کرلیا جائے ہے۔ م کھرج نہیں کیوں کہان کا قول روات کے جرح وتعدیل میں مقبول ہے۔ حافلان عبدالبرف اپني كتاب "جامع العلم" مين اس امركاايك متقل باب باندها م امام ابو حنیفہ کا قول جرح و تعدیل میں معتبر ہے۔اس کا مطالعہ کرنا جا ہیے۔لہذا اگر ال ابوحنيفه كوبصارت في العلم الحديث نه ہوتی تو كيوںان كاقول جرح وتعديل ميں المال ہوتا۔امام تر مذی نے خود "کتاب العلل" میں امام صاحب کا قول جرح وتعدیل 📗 بارے میں فل کیا ہے۔

چنانچہ جامع تر مذی مطبوعہ مصر کے صفحہ ۳۳ میں بیرعبارت موجود ہے:

"حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو يحيى الحماني قال سمعت اباحياها يقول ما رايت اكذب من جابر الجعفى ولا افضل من عطاء بن ال رباح انتهى"

امام تر مذی کہتے ہیں کہ ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو یکی حمانی نے بیان کیا کہ جم سے ابو یکی حمانی نے بیان کیا کہ جیس نے امام ابو حنیفہ کو کہتے ہوئے سنا کہ جابر جھٹی نے دیادہ جھوٹا اور عطابن ابی رباح سے افضل کسی کونہیں دیکھا۔ امام تر مذی نے جابر کا جرح میں اس قول کوفقل کیا ہے۔ اس سے ہرمنصف اس امرکوا چھی طرح معلوم کر سکا ہے کہ امام ابو حنیفہ فن رجال میں کس یا یہ کے محدث تھے۔

ا کا دودودهاور پانی علیحده ہوکر معلوم ہو چکا ہے جس پر مؤلف کو بہت کہ بیصرف دھوکہ ہے جس کرتوت پر نازتھا کی ساتھ ہوگا ہے جس کرتوت پر نازتھا ما اللہ میں موگیا ہے کوفہ والے اور عراق والے قوی حافظہ اور امام الوصنيفہ بھی میں ان کا ذکر کیا اور میں تافعی نے ''تذکر ہ الحفاظ'' میں ان کا ذکر کیا اور میں تافعی نے ''تذکر ہ الحفاظ'' میں ان کا ذکر کیا اور میں تافعی نے ''تذکر ہ الحفاظ'' میں ان کا ذکر کیا اور میں تافعی نے ''تذکر ہ الحفاظ'' میں ان کا ذکر کیا اور میں تافعی نے ''

المالك كى ہے مگر

ات بزرگ ترعیب ست گل ست سعدی در چیثم دشمنال خارست است برزگ ترعیب ست گل ست سعدی در چیثم دشمنال خارست است سال یمی تشلیم کرلیا جائے کہ کوفہ اور عراق والے ضعیف اور کمز ورحافظ میں اس سے بیاب لازم آتا ہے کہ ابوحنیفہ بھی ایسے ہی تھے حضرت من اس ماری بھی نہیں عقلی تو کجا۔ ان دونوں میں ملازمت ثابت کرنا آپ کے ذمہ است کرنا آپ کے دمہ کرنا آپ کے دمہ کرنا آپ کے دمہ کرنا آپ کے دمہ کرنا آپ کرنا آپ کے دمہ کرنا آپ کرنا آپ کرنا آپ کرنا آپ کرنا آپ کے دمہ کرنا آپ ک

ا اول جوآپ نے تدریب نے قال کیے ہیں قضیہ مہلہ ہے جوقوت جزئیہ کی ہیں قضیہ مہلہ ہے جوقوت جزئیہ کی ہیں قضیہ مہلہ ہے کی شوت مدعا ہیں نا کافی ہیں اورا گر کلیہ مراو ہے تو بالکل غلط ہے جوابھی کا بول۔اس خرابی کے ابطال کی گناچکا ہوں۔اس خرابی کے ابطال اللہ کرنا جا ہے گر

سننجل كرپاؤں ركھنا ميكدہ ميں شيخ جي صاحب

بہاں گیڑی اچھلتی ہے اسے مے خانہ کہتے ہیں المہیں جو چیو نے کھا جا ئیں۔ بلکہ بیر مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص ابوجہل اور کی عداوت میں مکہ کے تمام صحابہ وغیرہ کو برا کہنے گئے یا ایک مسلمان کوئی برا نے اس کی وجہ سے تمام برے ہوجا ئیں یا ایک نے کوئی حق بات کہی تو سب سداوت رکھنی ضروری ہے۔ بیر بجب منطق ہے جس کواہل حدیث زمانہ ہی سمجھ سکتے X) الم الوطنيف نيسية براعتر اضات كرجوايات ADOOOOOOOO

عشمان بن عاصم بن حصين اسدى كوفي ثقة ثبت سي الم الستة (تقريب)

ان کی نظیر صحیحین کے روات میں نہیں ہے ( نووی شرح مسلم ) یہ کوف کے نام میں نے پیش کیے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے حافظ تھا ہت ، سا حدیث ، فقا ہت ، انقان کے جملہ محد ثین قائل ہیں۔ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن مسلم ، ابوداو کر ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجہ اور دیگر محد ثین نے اپنی اپنی کتابوں اسلم ، ابوداو کر ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجہ اور دیگر محد ثین ہیں جن میں کسی فتم کی خرالی المحدیث ہیں روایت کی ہیں۔ یہ وہ روات حدیث ہیں جن میں کسی فتم کی خرالی المحمد ثابت نہیں کرسکتا۔ یہ وہ محد ثین ہیں جن کی حدیث ساور راویوں کے اشیا مستند ہیں یہ وہ راوی ہیں کہ کتب حدیث خصوصاً صحاح ستہ کا مداران ہی ہی مستند ہیں یہ وہ راوی ہیں کہ کتب حدیث خصوصاً صحاح ستہ کا مداران ہی ہی ہی ہی مراد ہے ور نہ یہ قول الله علط ہے اور نہ خطیب اور صاحب تدریب کی عہ مراد ہے ور نہ یہ قول الله عقل والا توجہ نہیں کرسکتا۔ اس کا نام نہیں ہوتا کہ ابو حذیفہ کی عداوت ہیں جو جی میں ڈ النامقصود ہے ور دا اس کا نام نہیں ہوتا کہ ابو حذیفہ کی عداوت ہیں جو جی میں ڈ یا بک دیا اور اس کا فرمایا کہ لکل فرعون موئی گر آ ہے کیا کریں۔

نیش عقرب نہ از پے کین ست مقتضائے طبیعتش این ست ناظرین! بیہ ہے ان حضرات کاعلمی سرمایہ آپ کواہل حدیث کے ا اور ظاہری ایمان بیہ ہے۔

ما اهل حديثم ودغارانه شناسيم

اعتراض تمبره:

پس جب سب کے سب ایک ہی لاٹھی کے ہائے ہیں تو امام ابوحنیفہ کیسے تو گالا ہو سکتے ہیں۔(الجرع علی ابی حنیفہ ص۱۲) الالله المريم بہتان باندھا ہے نہ معلوم آپ کس جون میں تھے جس وقت رہالہ المالما لا باکوئی کتاب اٹھا کرنہیں دیکھی ورنہ بھی اس فتم کی بکواس سرزدنہ

الدارن تجرف خود "ته ذيب الته ذيب" مين يجي بن معين سامام الله الله المالك كي م چنانچاس كى عبارت يدم:

الله محمد بن سعد سمعت يحيى بن معين يقول كان ابو حنيفة ثة المحدث بالحديث الابما يحفظه ولا يحدث بما لا يحفظه وقال الله محمد الاسدى عن ابن معين كان ابو حنيفة ثقة في الحديث الرام است نے میدان صاف کر دیا ورنہ ضرور اس کورد کرتے اور تضعیف ٹابن الدانوں نے جرح کوردکر دیا ہے جوبعض متعصبوں نے امام صاحب برکی الاالن جرمقدمه فتح البارى مين جس كانام "الهدى السارى" بفرات

الس لم لم يقبل جرح ابحارحين في الامام ابي حنيفة حيث جري المسلم الكثررة القياس وبعضهم بقلة معرفة العربية وبعضهم بقلة راله الحديث فان هذا كله جرح بما لا يجرح الراوى"

الرال عب سے جارحین کی جرح امام ابوصیفہ کے حق میں مقبول نہیں ہے۔ مثل السلط الرحة قياس كى وجه سے اور بعض نے قلت روایت حدیث كى وجه سے ان ر الله المن مردود ہے۔حافظ کے اس قول نے توستم ڈھادیا کہ امام ابوحنیفہ کو بالکن ہ الله الله جن لوگوں نے جرح کی ہے وہ مردود ہے۔ اگر حافظ ابن حجر کے نزد کی المالهار ہوتی تواس کی اور تائید کرتے ہینہ کہاس جرح کومر دود کر دیتے۔اس بے الله الااكدامام ابوحنیفه حافظ ابن حجر کے نز دیک مجروح وضعیف نہیں ان کو صفیفی المال الركرناان پرافتر ااور بہتان باندھناہے۔ AU ادام الوطنيف ريسة يراعتر اضات كرجوابات المحكم محكم ما الم اعتراض نمبره!:

اب ابوصنیفه کی بابت خاص قول سنوتخ تج ہدایہ ابن حجر فاروقی فی حاشیہ اس

"قال صاحب المنتظم عن عبدالله بن على بن المديني قال سالمات عن ابى حنيفة فضعفه جدا انتهى"

یعنی علی بن مدینی کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی بن 🖈 📗 ابوحنيفه كاحال يوجها توانهون نيهايت ضعيف بتلايا-

(الجرح على ابي حنيفة ص ال

ہوشیاراے چرخ ظالم ہوشیار دکھے ہم نے آہ آتش بار کی ناظرین بیروه عبارت ہے جس پرمولف رسالہ کوناز ہے اس عبارت کی وجہ سے اللہ ا بن حجر کو صعفین امام ابوحنیفه میں شار کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کی کتاب ''تسفیر ا التهاذيب" وه كتاب م جس مين انهول في اقرب الى الصواب اوراعدل الما قول لکھنے کی شرط کی ہے۔ اس میں امام ابوحنیفہ کا ترجمہ لکھا ہے کیکن کوئی الملا ان عبارت میں ایسانہیں ہے۔جس سے امام ابوحنیفہ کے ضعیف ہونے کا وہم بھی ہو۔ وه فرماتے ہیں:

"النعمان بن الثابت الكوفي ابوحنيفة الامام يقال اصلةً من فارس ويقال مولى بني تيم فقيه مشهور من السادسة مات سنة خمسر مائة على الصحيح وله سبعون سنة روى له الترمذي والنسائي" اگر امام ابوجنیفہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے نز دیک ضعیف ہوتے یا ان کو ان ک تضعیف کاعلم سیح طریق سے ہوتا تو ضرور تقریب میں اپنی شرط کے مطابق لکھے معلوم ہوتا ہے کہ یاروں کی گڑھی ہوئی بات ہے۔

یہ بات نامہ برکی بنائی ہوئی سی ہے

اوراس منقطع سند سے امام صاحب کے دامن عدالت پرکوئی آنچ نہیں آ اس یہ قول منقطع السندعلی بن مدینی کے دوسر سے قول کے منافی ہے جس اس نے فر مایا ہے کہ امام ابوصنیفہ ثقہ ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ روایت اس ان کے شاگر دسفیان تو ری اور ابن مبارک اور حماد بن زید اور ہشام اور اس العوام اور جعفر بن العوام اور جعفر بن عون ہیں۔ اگر نقل کی ضرورت ہو

الله المان مجرتمي شافعي خيرات الحسان كارْتيسوين فصل مين فرماتے ہيں:

الله الله الامام على بن المديني ابو حنيفة روى عنه الثورى وابن الدوحماد بن زيد وهشام ووكيع وعباد بن العوام وجعفر بن الدوحماد بن عون وهو ثقة لا بأس به انتهى"

ان برعلی اورعلی بن مدینی کے نزدیک بھی امام ابوحنیفہ ثقہ ثابت ہوگئے۔ پہلے
ان برعلی اورعلی بن مدینی کے نزدیک بھی امام ابوحنیفہ ثقہ ثابت ہوگئے اور کمی ہو
اللہ ان ان دوکو شار کر کے چھ سلیم کرلیں تا کہ جملہ محدثین سے پچھ اور کمی ہو
اللہ اللہ یا تو اس قول کو سلیم کریں یا اس کی وجہ ترک بیان کریں یا اس کو
ادر اس کو چھوڑ دیں اور یا با قاعدہ تعارض دونوں کو چھوڑ دیں۔ اور پچی بن
اور اس کو چھوڑ دیں اور یا با قاعدہ تعارض دونوں کو چھوٹ دیں۔ اور پچی بن
امل میں ضرب المثل کریں کہ ابوحنیفہ ثقہ تھے۔ چھٹے صاحب منتظم جو ابن
ایا بل میں ضرب المثل ہیں۔ دیکھوامام یوطی کی ''تدریب المر او می'' جس
امل میں ضرب المثل ہیں۔ دیکھوامام یوطی کی ''تدریب المر او می'' جس

الل ابن حجر فيه اى فى كتاب ابن الجوزى من الضور ان يظن ما موضوع موضوعا وعكس الضرر بمستدرك الحاكم فانه يظن السرب بصحيح صحيحًا قال تعيين الاعتناء بانتقاد الكتابين فان المالين بتساهلهما اعدم الانتفاع بهما الاللعالم بالفن لانه ما من

X فالم الوصنيف نيت يراعبر اضات كر وابات المحال المال المحال المال المال

یوں تو ہر ایک کیا کرتا ہے دعویٰ حق کا چھاچھ کو اپنی بتاتا نہیں کوئی کھٹا زر کو جس وقت کسوٹی پر کسا جائے گا حال کھل جائے گاسب اس کے کھرے کھوٹے کا لاکھ تانبے پہ ملمع کو چڑھائے کوئی

ناظرین نے حافظ ابن حجر کی تصریحات سے اچھی طرح معلوم کرلیا کہ امام اللہ ان کے نزدیک ثقد ہیں ضعیف نہیں۔ اسی طرح کجی بن معین اور حجہ بن سعد اللہ بن حجہ اسدی کے نزدیک بھی ثقد ہیں۔ لہذا مولف رسالہ کا یہ قول بالکل فلا اللہ آ ج تک جتنے محدث گزرے ہیں سب نے امام ابو صنیفہ کوضعیف کہا ہے کیوں اواس میں سے کم ہو گئے۔ تیسری عرض یہ ہے کہ یہ قول جومولف رسالہ نے امال اللہ یہ حافظ ابن حجر کی کتاب درا یہ میں جس کو تخ تی احادیث مدا یہ سے تعبیر کیا ہے تھی بلکہ اس کے حاشیہ پر ہے۔ چنا نچہ عبارت صاحب رسالہ سے ظاہر ہے۔ اس اللہ اس کے حاشیہ پر ہے۔ چنا نچہ عبارت صاحب رسالہ سے ظاہر ہے۔ اس اللہ اس حافظ ابن حجر کی طرف منسوب کر کے ان کو صعفین امام میں شار کرنا یہ ایک اور اللہ اور افتر ااور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور افتر ااور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور افتر ااور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔

ادهرلا ہاتھ مٹھی کھول یہ چوری یہیں نکلی

اگر حافظ ابن حجر کی عبارت ہوتی تو درایہ میں بیان کرتے ہوئے ان کو کون مالی افسوں ہے ایسی جہالت اور نا دانی پر کہ عداوت کی وجہ سے پچھ بھی خیال نہ رہا کہ میں کرتا ہوں اور وہم منہیہ کا بھی نہیں ہوسکتا کیوں کہ تمام کتاب میں کہیں پر بھی ٹھر اور نہ سلف کی بیدعا دت تھی کہ منہیات کھیں۔ حاشیہ پر عبارت کا ہونا پکار کر ہا اسلا کہ یہ کسی متعصب کی کر توت ہے لہذا اس سے امام کے دامن ثقابت پر کوئی دار اللہ کے درمیان کہ یہ سکتا۔ چوتھ صاحب امنتظم اور علی بن مدینی کے بیٹے عبداللہ کے درمیان فاصلہ ہے زمانہ دراز کا بعد ہے سند میں انقطاع ہے یہ قول انہوں نے کس ہے ماصل خابت نہ ہو قابل اعتبار ادر اللہ کے ایک کہاں سے نقل کیا جب تک بطریق سندھیجے متصل خابت نہ ہو قابل اعتبار ادر اللہ ا

ال الدين خزرجي خلاصة تهذيب مين فرماتے ہيں:

العمان بن ثابت الفارسي ابو حنيفة امام العراق وفقيه الامة عن الما الولاغو والاعرج وطائفة وعنه ابنه حماد و زفر وابو يوسف العمد وجماعة وثقه ابن معين" (ص٤٠٢)

اں ہے تا ہت ہوا کہ ان کے نز دیک بھی ثقہ ہیں بیسا توں محدث ہیں۔ مالدالوالعجاج مزی یوں رقم طراز ہیں:

الا ال محمد بن سعد العوفى سمعت يحيى بن معين يقول كان المحمد بن سعد العوفى سمعت يحيى بن معين يقول كان المحدث بما لا محمد الاسدى عنه كان ابوحنيفة ثقة فى الحدث بن محمد الاسدى عنه كان ابوحنيفة ثقة فى المديث (تهذيب الكمال)

الله ي حدث بين جوسليم كرت بين كدابوصنيف تقد بين حافظ ذهبي فرمات بين:
المال صالح بن محمد جرزة وغيره سمعنا يحيى بن معين يقول المحديث وروى احمد بن محمد بن محرز عن ابن الماس به انتهاى" (تذهيب التهذيب)

الدی محدث ہیں جو ثقابت ابوصنیفہ کے قائل ہیں اور صالح بن محمد جرزہ دسویں اور میں محدث ہیں جو تو ثیق کو قل کرتے ہیں اور کم از کم ذہبی کے اللہ اللہ واللہ اور صالح کے لفظ سمعنا سے ایک تو اور سمجھنا چاہیے تو بارہ محدث ہوجاتے اللہ و ثقابت ابو حنیفہ کے قائل ہیں۔ آٹھویں چونکہ امام ابوحنیفہ کے بہت سے اللہ شے۔ اس لیے ان کی طرف بہت ہی الیم با تیں منسوب کر دیا کرتے تھے جو کی صورت میں ہوتی تھیں۔ اس بنا پرمکن ہے کہ علی بن مدینی کے سامنے کی اللہ نے کوئی جموفی بات کہددی ہوجس کی وجہ سے بیقول ان سے صادر ہوا اور جب اللہ نے کوئی جموفی بات کہددی ہوجس کی وجہ سے بیقول ان سے صادر ہوا اور جب اللہ کوئی تو فرمادیا کہ ابو حنیفہ ثقة لاباس به ہیں۔

ملے معلوم ہو چکا ہے کہ امام ابوحنیف علی بن المدینی کے استاذ الاستاذ ہیں۔اور شخ

الم الوصيف بيدير اعتراضات كجوابات المحافة محافظ المام الوصيف بيديد إعتراضات كجوابات المحافة محافظ المام الوصيف

حديث الا ويمكن ان يكون قد وقع فيه التساهل تدريب"

(السعى المدر

ادھرامام ابن الجوزی تشدد فی الجرح میں بھی مشہور ہیں۔ایک معمولی امری بھی مشہور ہیں۔ایک معمولی امری بھی مشہور ہیں۔ایک معمولی امری بھی راوی کو مجروح کر دیتے ہیں للہذا ان کے قول کا اعتبار نہیں خصوصاً امام ساکے بارے میں جب کہ ان کی توثیق کرنے والے ان سے بڑھ کر ہیں۔ سالہ قول عبداللہ کا جس کوصاحب منتظم نے قتل کیا ہے۔
میر نقل کیا ہے:
میر نقل کیا ہے:

"وسئل ابن معين عنه فقال ثقة ما سمعت احد ضعفه" ابن معین سے سی نے امام صاحب کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں کے ا ہیں۔ میں نے کسی کوئیں سنا کہ اس نے ابوطنیفہ کی تضعیف کی ہو۔ کیا بچیٰ بن معین اور ابوحنیفہ کے درمیان قرنوں اورصد یوں کا فاصل ہے اللہ مدین کی تضعیف کی ان کوخبر نہ ہوتی اور ابن جوزی کوخبر ہوگئی تعجب ہے۔اس ال خوب ذہن تشین کرنا جا ہیے۔ابن معین کے نز دیک کسی کی تضعیف ثابت نہیں اس اس بارے میں کوئی قول انہوں نے سنا یہ کلیہ ہے کیوں کہ نکرہ کفی کے تحت میں داخل ر ہا ہے۔لہذا اصلاً ضعف ثابت نہیں اور جس کسی نے تضعیف کی ہے اس کے ال اعتبار نہیں۔اس کی بعینہ مثال قرآن شریف کے عدم ریب کی نفی کی سی ہے۔ الدار تعالیٰ فرماتے ہیں لاریب فیہ۔اس قرآن میں شک ہے ہی نہیں۔حالانکہ بہت کفارموجود تھے جوشک کرتے تھے لیکن ان کے شک وریب کا خدا تعالیٰ نے اساں کیا اور بالکلیداس کی تفی کر دی۔اسی طرح سیجیٰ بن معین کے قول کا حال ہے کہ الک نے ضعیف کہا ہولیکن وہ ایسے نہیں جس کا قول امام ابوحنیفہ جیسے مخص کے بارہ میں اللہ ہو بلکہ یوں سمجھنا جا ہے کہ سی نے تضعیف ہی نہیں کی اور میں نے تو کسی معتبر خص اللہ كى تضعيف كرتے سنا بى نہيں \_ فافهم و تدبر فانه دقيق.

الما العبر جمہ بیہ کہ اگرامام صاحب کے مناقب ہم بیان کر نا شروع کریں اور و بنائیں مگراس کی انتہا کونہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ ابوصنیفہ عالم، عالم، عابر، اس کی انتہا کونہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ ابوصنیفہ عالم، عالم، عابر اس کی علام شریعت کے امام شے بعض امور کی ان کی طرف نبیت کی گئیکن کے ذکر اس ان اور مرتبہ ان سے پاک وامنی میں بالاتر ہے۔ ان امور کے قائلین کے ذکر اس ان باتوں سے اس کی ولیل بیہ ہے کہ خدواند تعالیٰ نے ان کے ذکر خیر کواطراف عالم الا ویا۔ اور ان کے علم نے دنیا کو گھیر لیا۔ اطراف عالم میں ان کے مذہب وفقہ اللہ ویا۔ اور ان کے علم نے دنیا کو گھیر لیا۔ اطراف عالم میں ان کے مذہب وفقہ اللہ اسلام یا اس کے قریب ان کی تقلید نہ کرتے دی کہ ان اس کے تو آج نے ضف اہل اسلام یا اس کے قریب ان کی تقلید نہ کرتے دی کہ ان اس کے تو آب ہے خدا کی عباوت کی جانے گئی اور جمارے زمانہ تک ان کے اقوال اس معاوی نے جو ان کے مذہب کے ہیروکاروں میں بڑے نتیج ہیں ان کی تقیدہ الی صفیفہ 'رکھا ہے۔

اں میں امام اور اُن کے شاگر دول کے عقائد واقوال وافعال بیان کیے ہیں۔ جواہل اس میں امام اور اُن کے عقائد ہیں۔ اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو امام ما اس اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کی جاتی ہے و نیز اقوال کے وجوہ بھی

الشيخ ہیں۔اس بنا پراور بھی تحقیق کی ان کوضر ورت ہوئی ہوگی۔

ولا شك ايضًا ان الاما اباحنيفة كان له حساد كثيرون في سا وبعد ممتاه الخ (خيرات الحسان)

توجولوگ آپ سے بغض وحسدر کھتے ہیں ان کا قول امام کے بارے ہیں ہر الاسلام نہیں ہوسکتا۔ دارقطنی ہیہ چی ، ابن عدی وغیرہ کو خاص تعصب امام سے تھا ای س سختی کے الفاظ ان سے شان امام میں سرز دہوئے۔اللّٰد تعالیٰ رحم فر مائے اور مسلم کرے آمین۔

اسی طرح حافظ ابن عبدالبرنے بھی جامع العلم میں بیان کیا ہے کہ امام ابوطیا۔ حاسد کثرت سے تھے جوامام پرافتر اپردازی کیا کرتے تھے۔

"وكان ايضًا مع هذا يحسد وينسب اليه ما ليس فيه ويعتلق علمه الما يليق به" (عقود الجواهر ص١٠ وخيرات الحسان)

یمی وجہ تھی کہ نقادان فن حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی ابو الحجاج مزی، صفی الد خزر جی، ابن حجر مکی، ابن عبدالبر مغربی وغیر ہم نے ان جروح کی طرف قطعاً الٹا ا نہیں کیا۔ بلکہ ان کے جوابات شافیہ دے کران کورد کر دیا اور امام کی توثیق واما وغیرہ کے قائل ہو گئے۔ حافظ ابن عبدالبر تیر ہویں شخص ہیں جوامام ابو حنیفہ کی ثقابہ کے قائل ہیں۔علامہ مجمد طاہر نے آپ کا ترجمہ بسط کے ساتھ لکھا ہے اس میں کو گی الا لفظ نہیں ہے جس سے امام ابو حنیفہ کا ضعیف ہونا ثابت ہوتا ہو۔ فرماتے ہیں:

"ولو ذهبنا الى شرح مناقبه لاطلنا الخطب ولم نصل الى الغرسم منها فانه كان عالما عاملا عابدا ورعا تقيا اماما فى علوم الشريعة والمنسب اليه من الاقاويل ما يجل قدره عنها من خلق القرآن والقد الارجاء وغير ذلك ولا حاجة الى ذكر قائلها والظاهر انه كان منزها عنا ويدل عليه ما يسر الله له من الذكر المنتشر فى الأفاق وعلمه اطرالرض والاحذ بمذهبه وفقهه فلولم يكن لله سرخفى فيه لما جمع الارض والاحذ بمذهبه وفقهه فلولم يكن لله سرخفى فيه لما جمع المناسبة

مر امر اضات کروبات می اعتراضات کروبات می 157 میں اعتراضات کروبات میں اعتراضات کروبات میں اعتراضات کروبات میں ا

اللاس المام الوحنيفه ہيں كه ان سے روايت حديث كرنے والے اور ان كے ثنا الله الراثي التي كے قائل جارحين سے زيادہ ہيں۔لہذاان كے مقابلہ ميں بعض كے قول - 0200

اں میارت سے میربھی ثابت ہو گیا کہ حافظ ابن عبدالبر کے نز دیک بھی امام ا کی تو ثیق کے جومحدث قائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔للہذا مؤلف رسالہ کا پیر ال آن تک جتنے محدث گز رے ہیں سب نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہا ہے سمراسر المرافزام-اورتش برآب ہے۔

اللہ ان یہاں تک تو قول علی بن مدنی کے متعلق گفتگوتھی۔اس جملہ تقریرے تقریباً الم سال كى باتوں كا جواب ہو گيا۔ ہرايك قول كولے كر عليحده عليحده جواب لكھنے كى المستعمل الميكن پھر بھى اپنے نئے مہمان اور فخر زمانہ مولف رساله كى قابليت كو السالیام کرنے کے واسطے اقوال نقل کر کے جوابات پیش کرتا ہوں مشل ہے کہ اللہ کے اس کے گھر تک پہنچا وینا جاہیے تا کہ مولف کے دل میں کوئی ہوں باقی نہ

المران نمبراا: المرح على البي جم بالضريح ان كوكهاں تك لكھيں۔ (الجرح على البي حنيفيش ١١٣١)

الله وقول آپ نے پیش کیے جن کی حقیقت یہاں تک معلوم ہوئی۔ کاش کہ آپ الساسى اقوال نقل كردية تو دنيا كومعلوم ہوجاتا كه آپ كتنے پانی میں ہیں اور آپ كی هاليت عالم پرروش موجاتی۔

سخن شناس نه دلبر اخطا اینجاست

اللزاض تمبراا:

سرك ہم ان محدثین كے نام مع كتب جنہوں نے امام ابوحنیفه کوسخت ضعیف کہا ہے

ام الوضيف بيد يراعر اضات كروابات ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٠

بیان کیے ہیں جوامام کی طرف جھوٹے نسبت کیے گئے ہیں۔ ہم کواس جگہان کے ال کی ضرورت نہیں اس لیے کہ امام ابوحنیفہ جیسے مخص کا جومر تنبہ اسلام میں ہے اس اوال كرنے كے ليے كسى دليل كى حاجت نہيں اس عبارت سے تمام امور كا جواب اللہ نيزيه بھی ظاہر ہو گيا كەعلامە محمد طاہر چود ہويں مخض ہيں جو امام ابوحنيفه كی انرال کرتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جو بیرخیال کرے کہ انہوں نے امام ابر ا ضعیف کہایا کسی قتم کی جرح کی ہے تواس کا قول غلط اور بالکل غلط ہے۔ نویں چونکہ علی بن مدینی نے قول مٰدکور میں کوئی ضعف کی وجہنیں بیان کی اور اللہ · کےصاحبزادے اور صاحب امتنظم نے کوئی سبب ضعف بیان کیااس لیے یہ جریا ہے ومجمل ہے جو چنداں قابل اعتبار واعتاد نہیں۔ جرح مقبول اور راوی میں عیب 🔐 کرنے والی وہی ہوتی ہے جومفسر ہو۔

علامهابن وقيق العيد فرماتے ہيں:

"بعد ان يوثق الراوي من جهة المزكين قد يكون مبهمًا غير مفس ومقتضى قواعد الاصول عند اهله انه لا يقبل الجرح الا مفسرا" (شرح الامام باحاديث الاكمام) لا يقبل الجرح الا مفسرا سي السبب" (نووى شرح مسلم) پس اس قول كا اعتبارتيس

دسویں بی قاعدہ ہے کہ جب کسی راوی کے روایت وتو ثیق کرنے والے اور ثنا خوال ان حضرات سے زیادہ ہوں جو جرح کرنے والے ہیں تو جرح کرنے والے کا قول 🗝 اعتبارے فارج ہے۔

"قال ابو عمرو يوسف بن عبد البر الدين رووا عن ابي حنيفة ووثقوه واشتوا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه والذين تكلموا فيه من اهل الحديث اكثر ما عابوا عليه الاغراق في الراي والقياس اي قد مر ان ذلك ليس بعيب''

(عقود الجواهر ص١٠. وخيرات الحسان، فصل ٢٨)

الالالمالية المنظمة ال

الله وخورسندم عفاک الله نکو گفتی کلام تلخ ہے زیبد لب لعل شکر خارا لیے ہم تو مؤلف رسالہ کو دعا ہی دیے رہیں گے۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ چاند پر اللہ ہے اپنے منہ پر تھوک پڑتا ہے۔ جس کو دنیا جانتی ہے۔ تیسرے ناظرین اللہ رسالہ نے اپنی کتاب میں امام اللہ رسالہ نے اپنی کتاب میں امام اللہ کا نام بھی لے لیا خواہ کہیں پر بھی ذکر کیا ہو۔ بس وہ امام کی تضعیف کرنے اللہ کا نام بھی لے لیا خواہ کہیں پر بھی ذکر کیا ہو۔ بس وہ امام کی تضعیف کرنے اللہ سے ہی سے کہم کو اللہ سے ہی سرز ذہیں ہوئیں بلکہ ان کے ہم نو ااور دوسرے اللہ سے ہی سرز ذہیں ہوئیں بلکہ ان کے ہم نو ااور دوسرے اللہ سے ہی کیا کرتے ہیں۔ تو الولد سرلا بیہ سے ہونا ہی چاہیے واشجر ق تنہی عن الثمر ق

المنتخر اٹھے ہے نہ تلوار ان سے سیر بازومرے آ زمائے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلوں کونہ معلوم ہوئے وہ آپ نے پورے کیے اور آپ کے پہلوں کونہ معلوم ہوئے وہ آپ نے پورے کیے اگر پدر نتواند پسر تمام کند

اب میں ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے نام ان حضرات کے جن کومولف نے ماری نیں میں ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے نام ان حضرات کے جن کومولف نے ماری اور میں میں شار کیا ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ جن سے مؤلف رسالہ کی دیانت داری اور اللہ سے معلوم ہوجائے گی اور حقانیت وسچائی کاروزِروشن کی طرح اظہار ہوجائے گا۔ ایک ابوداؤ دہجتانی صاحب سنن ہیں جن کوسخت ضعیف کہنے والوں میں سے مؤلف نے شار کیا ہے مگراس کی تغلیط حافظ ذہبی نے "تند کو قالح الحفاظ" میں کردی ہے۔ ابوداؤ دکا قول امام صاحب کے بارے میں بنقل کیا ہے "وقال ابوداؤ دان اب ابوداؤ دفر ماتے ہیں کہام مابوصنیفہ شریعت کے امام تھے۔ اب ناظرین پرانصاف ہے کہوہ تو امام کی تعریف کررہے ہیں اور مؤلف رسالہ کہتا ہے کہ الہوں نے شخت ضعیف کہا ہے۔

عارغ مرده كجا نور آ فتاب كجا بيين تفاوت ره از كجاست تا بكجا

کا او الم الوصنيف مير براعتر اضات كر جوابات الم 158 (الجرح على الى صنيف ص ۱۳ ۱۳) كرد ية مين لوسنوا وركنوالخ (الجرح على الى صنيف ص ۱۳ ۱۳)

جواب:

قاضی اربا مانشنید برفشاند دست را محتسب گر مے خورد معذور دار و مست را

تو پھرمولف رسالہ نے ایسا کیوں کیا اور روزِ روشن میں عالم کی آنکھوں میں گیاں خاک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اس کوخبرنہیں لکل فرعون مویٰ۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں

مگر پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق خدا میں سب قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہا لا ترکیب اس پر واقع ہے ورنہ نظام عالم میں خرابی پیدا ہو۔

اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اس لیے ایسے حضرات کی بھی ضرورت ہے کہ جھوٹ بول کرعوام کو بہکا ٹیس کل ا

الم الوطنيف بينيد براعتر اضات كرجوابات المكال المكا

المالية في يراعر اضات كروايات بحال ١٥١ م الله ہے۔جس میں ثابت کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ ثقہ ہیں اور معترضین کے اعتراضات االلياستيصال كرويا-ان كى كتاب "خيوات الحسان" عين چندعبارتين -しりなり

الایشعبہ ہیں جن کے بارے میں خیرات الحسان میں یہ قول نقل کیا ہے کہ شعبہ کا ا الال امام صاحب كے بارے ميں تھا۔

المال الحسين بن على الحلواني قالي لي شبابة بن سوار كان شعبة الرأى في أبي حنيفة" (عقود الجواهر ص٨)

الاابن جرمي في الحيان مين ابن عبد البرعلي بن المدين ، يحي بن معين الله مركا قول قل كيا ہے جس كى عبارت بيرے:

اللال ابو عمرو يوسف بن عبدالبر الذين رووا عن ابي حنيفة ووثقوه االموا عليه اكثر من الذين تكلموا فيه من اهل الحديث اكثر ما عابوا الا غراق في الراى والقياس اى قد مر ان ذلك ليس بعيب وقد ال الامام على بن المديني ابوحنيفة روى عنه الثورى وابن المبارك المساد بن زيد وهو ثقة لابأس فه وكان شعبة حسن الرأى فيه وقال الماني بن معين اصحابنا يفرطون في ابي حنيفة واصحابه فقيل له اكان اعلب قال لا"

ا ن الرح صاحب عقود الجواہر نے بیا توال نقل کیے ہیں۔ پس مؤلف رسالہ کا بیکہنا الان مفرات نے ابوصنیفہ کوضعیف کہا ہے غلط اور بالکل غلط ہے۔ المویں تاج الدین بکی ہیں جنہوں نے ابو حنیفہ کی توثیق کی ہے۔ یعنی توثیق کے ال إن - چنانچا يخ طبقات مين تصريح كى ہے اور جن لوگوں نے جرح كى ہے ان ال كوردكرديا باين وجه كه جس مخص كى امامت وعدالت ثابت بوجائ اوراس كى المات معاصى يرغالب ہوں اس كے مدح كرنے والے مذمت كرنے والوں ير الاہ ہوں تو ایسے شخص کے بارے میں کسی کی جرح گووہ مفسر ہی کیوں نہ ہومقبول کہیےکون سیا ہے ذہبی یا مؤلف رسالہ؟ ابوداؤ د کےاس قول کوحافظ <mark>ابن عبدالبر مال</mark> نے بھی اپنی "کتاب العلم" میں نقل کیا ہے اوروہ بھی سند کے ساتھ فرماتے ہیں "حدثني عبدالله بن محمد بن يوسف حدثنا ابن رحمون قال سمعا محمد بن بكر بن داسته يقول سمعت ابا داؤد سليمان بن الاشعم السجستاني يقول رحم مالكًا كان امام رحم الله الشافعي كان اماما رحم الله ابا حنيفة كان امامًا" (عقود الجواهر ص٩)

اگرامام ہونے کے معنی ضعیف ہونے کے ہیں توبے شک مولف کا قول سیجے ہے اللہ ہر خف جانتا ہے کہ مولف کا قول غلط ہے۔ دوسرے حافظ ابن حجر ہی<mark>ں ان کے معال</mark> باسبق میں، میں بیان کر چکاہوں کہ حافظ نے''تھذیب التھذیب'' <mark>اور''ت</mark>قر 🖳 میں کہیں بھی امام کی تضعیف نہیں کی بلکہ مقدمہ فتح الباری میں تروید کر تھے ہیں۔ اللہ ان کے نز دیک امام ابوحنیفه مسلم الثبوت ثقه ہیں۔ چنا نچہ نتینوں کتابوں کی عبارت کی نقل کرچکا ہوں۔ تیسر علی بن المدینی ہیں جن کے قول کے متعلق مفصل بحث کا چكى باورابن حجر كى شافعى "خيرات الحسان" الرئيسوي فصل يقل كريا مول كدامام الوحنيف ثقة تضان مي*ن كو في عيب ن*هين \_

چوتھے حافظ ابن عبدالبر ہیں۔ان کے اقوال بھی مختلف مقامات می<mark>ں امام صاحب</mark> کے بارے میں منقول ہو چکے ہیں جن سے بیٹابت ہے کہ ان کے نزدیک اللہ ابوصنيفه ثقه تصد كتاب العلم مين خاص ايك باب اسي مبحث مين انهول نے لكھا ہوا معترضین کے جوابات دے کرامام کی ثقابت وعدالت، تقویٰ ویر ہیز گاری علم وصل ا على وجدالكمال ثابت كياب اوراس كالخص صاحب "عقود البحو اهر" في ملا میں بیان کیا ہے۔وہاں مطالعہ کرنا جا ہیے۔

یا نچویں بیچیٰ بن معین ہیں ان کا قول ما تفدم میں مختلف کتابوں سے نق<del>ل کرچکا ہوں ک</del>ا ان كنزديك امام صاحب حديث مين تقد تھے۔

چھٹے ابن حجر مکی ہیں۔انہوں نے ایک متعقل کتاب امام صاحب کے <mark>منا قب اس</mark>

نہیں۔خصوصاً ایسی حالت میں جب کی فرینداییا بھی اس جگہ موجود ہوگہ سی تعصب مذہبی اور مناقشہ دنیوی پر ببنی ہے۔اس وجہ سے امام ابوصنیف کے سفیان توری کے قول اور امام مالک کے متعلق ابن ابی ذئب وغیرہ کا کلام اور امام کے متعلق ابن معین کے قول کا اعتبار نہیں۔

ان کی عبارت ہے:

"وفى طبقات شيخ الاسلام التاج السبكى الحذر كل السام تفهم ان قاعدتهم الجرح مقدم على التعديل على اطلاقها بل السان من ثبت امامتة وعدالته و كثر ما دحوه و ندر جارحه و كانت مقرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبى او غيره لم يلتك المجرحة ثم قال اى التاج السبكى بعد كلام طويل قد عرف الما الحجارح لا يقبل جرحة في حق من غلبت طاعاته على معامد دحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه اذا كانت هناك قريبة بان مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبى او مناقشة مو وحينئذ فلا يلتفت بكلام الثورى في ابي حنيفة و ابن ابي ذئب و في مالك و ابن معين في الشافعي و النسائي في احمد بن صالح و الشافعي و النسائي في احمد بن صالح و القل و لو الشافي الجرح لما سلم احد من الائمة اذ ما من المام وقد طعن فيه طاعنون و هلك فيه هالكون" (الخيرات الحسار وقد طعن فيه طاعنون و هلك فيه هالكون" (الخيرات الحسار) ناظرين ما خطرا كيرا

الفضل ما شهدت به الاعداء

کمال بیہ ہے کہ خالف بھی تسلیم کرلیس کہ بیربزرگی وفضیلت ہے۔ابات علامالا ایک سوگیارہ میں سے خارج کر دیں اور مؤلف رسالہ کو ان کی کوتاہ نظری اور اللہ پردازی کی داددیں۔ایک حافظ ذہبی ہیں جن کے بارہ میں بیزعم ہے کہ انہوں کے سخت ضعیف کہا ہے۔اور میزان الاعتدال کا حوالہ دیا ہے۔میزان کی عبارت کے مسخت ضعیف کہا ہے۔اور میزان الاعتدال کا حوالہ دیا ہے۔میزان کی عبارت کے مسخت

المراسط المسلة المستان المراسط المراس

ال ال ال عافظ ذہبی کی وہ عبارت جو انہوں نے امام صاحب کے مناقب میں اللہ العقاظ' میں پیش کی ہے نقل کرتا ہوں اس عبارت کے ملاحظہ کے بعد فوراً ہی السال پینداوراد فی عقل والا پکاراٹھے گا کہ میزان کی عبارت کی نسبت حافظ ذہبی السال پینداوراد فی عقل والا پکاراٹھے گا کہ میزان کی عبارت کی نسبت حافظ ذہبی اللہ اللہ کے جے یانہیں۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں:

"الوحنيفة الامام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا المحى الكوفي مالده سنة ثمانين رأى انس بن مالك غير مرة لما قدم الكوفة رواه ابن سعد عن سيف بن جابر عن ابي حنيفة انه كان الرال وحدث عن عطاء ونافع عبد الرحمن بن هرمز الاعرج وسلمة س كهل وابى جعفر محمد بن على وقتادة وعمرو بن دينار وابي اسمل وخلق كثير تفقه به زفر بن هذيل وداؤد الطائي والقاضي المرسف ومحمد بن الحسن واسد بن عمرو والحسن بن زياد ونوح السامع وابومطيع البلخي وعدة وكان تفقه بحماد بن ابي سليمان را المره وحدث عنه و كيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت ابوعاصم وسلاالرزاق وعبيد الله بن موسى وبشر كثير وكان اماما ورعًا عالما ماملا متعبدا كبير الشان لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويكتسب ال ابن المبارك ابو حنيفة افقه الناس وقال الشافعي الناس في الفقه العلى ابى حنيفة وروى احمد بن محمد بن القاسم عن يحيى بن المهن قال لا باس به ولم يكن متهما ولقد ضربه يزيد بن هبيرة على اللهاء فابي ان يكون قاضيا وقال ابوداؤد ان ابا حنيفة كان اماما وقال الربن الوليد عن ابي يوسف قال كنت امشى مع ابي حنيفة فقال الله لا خر هذا ابو حنيفة لا ينام الليل فقال والله لا يتحدث الناس عنى

ال المین امام کی جم رکانی میں ایک روز چل رہاتھا کہ اتفاق سے سرراہ دوقوض السالو کرتے جارہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ابوصنیفہ کود کیچر کر دوسرے السی یہی وہ ابوصنیفہ ہیں جوشب بھرسوتے ہی نہیں۔ جس وقت امام کے کان السی یہی وہ ابوصنیفہ ہیں جوشب بھرسوتے ہی نہیں۔ جس وقت امام کے کان السی یہی وہ ابوصنیفہ ہیں۔ بخدا آئے سے شب کوسونے کا بی نہیں۔ اس روز سے اس نے کیا بی نہیں۔ اس روز سے سام شب نماز، وعا، زاری میں گزارد سے تھے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ المام ابوصنیفہ کے مناقب ایک مستقل کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اس عبارت المام ابوصنیفہ کے مناقب ایک مستقل کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اس عبارت المام ابوصنیفہ کے مناقب ایک مستقل کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اس عبارت الدواؤد، بشر بن الولید، ابو یوسف، ابن سعد، سیف بن جعفر بھی امام حنیفہ کے مناقب نہیں سے وہ قول مؤلف رسالہ کاصفی ہستی سے مٹ گیا جن ال ادر مداح ہیں نہیں سے وہ قول مؤلف رسالہ کاصفی ہستی سے مٹ گیا جن

ار أو ذهبنا الى شرح مناقبه وفضائله لاطلنا الخطب ولم نصل الى المرابعة منها فانه كان عالما عاملا زاهدًا عابدا ورعا تقيا اماما في علوم المرابعة مرضيا"

اللہ یں ان الفاظ کو ملاحظہ فرمائیں جوعلامہ نے امام والاشان کے بارے میں اور کیا لفظ ہو سکتے اللہ کیے ہیں۔ اب اس سے زبر دست اور ارفع تعریف میں اور کیا لفظ ہو سکتے اس میں جملہ اوصاف کوذکر کر دیا ہے جس کے بعد معاند سے معاند کو بھی دم زون اللہ الی نہیں رہتی۔ ایک ان ناموں میں سے سفیان توری کا بھی نام ہے اس کے اس کے اس کے اس کے بین ایک وہ جو بکی نے طبقات میں دیا جو ابھی گزر چکا ہے۔ دوسرا جواب یہ اسان میں سفیان توری سے نقل کرتے ہیں:

الم الوطنية بينية يراعتر اضات كرجوابات المحاكة المحاكة المحالة المالة ال

بما لم افعل فكان يحيى الليل صلوة ودعاء او تضرعا قلت وماا هذا الامام قد افردتها في جزاء كلامه فيها"

اس عبارت میں کوئی الیا لفظ نہیں ہے جس سے تعریف نہ ثابت ہوتی المسام عبارت سے کوئی منتفس، ہٹ دھرم، ضدی بھی اپنے مطلب کے موافق میٹی تاں اللہ نہیں نکال سکتا۔ فرماتے ہیں امام اعظم جن کوفقیہ عراق کا لقب ملا ہوا ہے جن اس تعمان بن ثابت میمی کوفی ہے جن کی پیدائش • ۸ ھ میں ہوئی ۔حضرت انس طال ۱۸۸۸ میں کئی مرتبہ دیکھا جس کو ابن سعد نے سیف بن جابر سے روایت کیا ہے ،، اللہ ابوصنیفہ سے روایت کرتے ہیں امام نے حدیث کی روایت عطا، نافع، عبدال اعرج ،سلمه بن تهیل ،ابی جعفر محمد بن علی ،قیاده ،عمر و بن دینا ،ابواسحاق اورایک جماعه محدثین نے کی ہے۔ فن فقہ کوابوحنیفہ سے زفر بن ہذیل، داؤ د طائی، قاضی ابوہ م محمد بن الحسن، اسد بن عمر و،حسن بن زیاد، نوح جامع ، ابومطیع ببخی اورایک جماعت حاصل کیا۔ امام ابوحنیفہ سے حدیث کی روایت وکیع ، پزید بن ہارون ، سعد بن سامہ ابوعاصم،عبدالرزاق،عبيدالله بن موی اور بهت ہے محدثين نے كى ہے۔ابوطيله اللہ متقی ، پر ہیز گار ، عالم ، عامل ،عبادت گز ارار فع شان والے تھے۔ بادشاہوں کے وال قبول نہیں کرتے خود تجارت اور کسب کرتے تھے۔ اسی سے اپنی معیشت دیڑی ا اہتمام کیا کرتے تھے۔عبداللہ بن مبارک (جومحدثین کے استاذ اور ابوصنیفہ کے ٹاک ہیں) فرماتے ہیں کہ ابوحنیفہ فقہا میں فقیہ ترتھے۔امام شافع (جوامام محمر کے شاگر اللہ صاحب مٰد ہب مجہۃدمطلق ہیں) فرماتے ہیں کہ فن تفقہ میں تمام فقہا ابوحنیفہ کی ممال اورخوشہ چین ہیں۔احمد بن محمد بن القاسم یجیٰ بن معین سے روایت کرتے ہیں گہا حنیفہ لاباس بداورغیرمتهم ہیں (ابن معین کی اصطلاح میں کلمہ لاباس بہ ثقة کے معیٰ اللہ مرتبہ میں ہے چنانچہ ما تقدم میں گزر چکا ہے ) یزید بن ہمیر ہ والی نے آپ کو قضاء 🖊 قبول کرنے پر کوڑے بھی مارے کیکن قاضی ہونے سے انکار کر دیا۔ ابو داؤ د جستا کی ا قول ہے کہ امام ابوحنیفہ شریعت کے امام تھے۔ بشرین الولید امام ابو پوسف ہے ال

اورعقو دالجوابر صفحه میں اس طرح نقل کیا ہے:

"وقال يحيى بن سعيد ربما استحسنا الشيء من قول ابى حدا فناخذ به قال يحيى وقد سمعت من ابى يوسف الجامع الصغير لا الازدى حدثنا محمد بن حرب سمعت على بن المديني فذكره الوله الى اخره حرفا بحرف انتهى"

اس عبارت سے بیجی معلوم ہو گیا کہ یکیٰ بن سعیدامام ابو یوسف کے شاگردا ا

الما العليف ميسة براعتراضات كرجوابات المحافظ المحافظ

ا الم ابوضيفه ك قول پرفتو كادية تھ: "الكان يحيى القطان يفتى بقول ابى حنيفة ايضًا" المالر ح وكيع بن الجراح بھى امام صاحب ك قول پرفتو كى دية تھے۔ المالر كر بن الحسين الموسلى نے اپنى كتاب ميں ذكر كيا ہے:

الله يحيى بن معين ما رأيت احدا اقدمه على وكيع وكان يفتى براى ميفة وكان يعتى براى ميفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابى حنيفة حديثا الميفة و كان عقود الجواهر ص٨)

الله ین آپ کے خیال میں کیا یہ بات آسکتی ہے کہ ایک شخص کی برائی بھی کی جائے اللہ برائی بھی کی جائے اللہ برا کہنے والا اسی کے اقوال پرعمل بھی کرے اور اس کے قول کو مفتی ہہ بھی سمجھے۔ بات ہے کہ برعم مؤلف رسالہ امام ابو حنیفہ کو کیلی بن سعید برا بھی کہتے جائے اللہ اللہ بہی ابو حنیفہ کے اقوال کو اچھا بھی سمجھتے ہیں اور وقت فتو کی ان ہی کی طرف اللہ کے اور ان ہی کی طرف اللہ کے اور ان ہی کے تلمیذ کے شاگر دبھی بن جائے ہیں۔

الله تیری شان کے قربان جائے اللہ تیری شان کے قربان جائے اللہ سی اللہ کوچا ہے کہ ذراسوچ سمجھ کر جواب دے مگر ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں اللہ اللہ میں عاض فی استریب

السل بن عیاض فرماتے ہیں

" ان ابو حنيفة فقيهًا معروفًا مشهورا بالورع معروفا بالافضال على الماس صبورًا على تعليم العلم بالليل والنهار كثير الصمت قليل اللام حتى ترد عليه مسئلة" (تبييض الصحيفة)

"عن ابراهيم بن عكرمة ما رايت في عصرى كله عالمًا اور الله ازهد ولا اعبد ولا اعلم من ابي حنيفة"

ابراہیم بن عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام عمر کوئی ایسا عالم نہیں دیکھا جوامام الاسا سے زیادہ پر ہیز گار، زاہد، عابد، عالم ہو۔

"وعن على بن عاصم قال لو وزن عقل ابى حنيفة بعقل اهل الارس رجح بهم"

علی بن عاصم کہتے ہیں کہا گراما م ابوحنیفہ کی عقل کا مواز نہ د نیا والوں کی عقل کی ہا۔ تو امام ابوحنیفہ کی عقل ان پر راجح ہو جائے گی۔اور وہ باعتبار عقل ان پر غالب را

"وعن وكيع قال كان ابوحنيفة عظيم الامانة وكان يوثر رضاه الم على كل شيء ولو اخذته السيوف في الله لاحتملها"

و کیج بن الجراح کا قول ہے کہ امام الوصنیفہ عظیم الامانت تھے وہ ہرشے پر خداو الا اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا مندی کو ترجیح و یا کرتے تھے۔اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان پر تلواریں اللہ کے چائے گئیں تو ان کے زخموں کو برداشت کر لیتے۔ کیوں نہ ہوآ پ لا بخافون لومۃ لا الم مصداق تھے۔

"وعن ابن داؤد قال اذا اردت الأثار فسفيان واذا اردت تلله الدقائق فابو حنيفة"

ابن داؤ دکا قول ہے اگرتم کو آثار وروایات کی ضرورت ہوتو سفیان کا دامن پکڑلواں فن حدیث وتفسیر کے د قائق و نکات معلوم کرنا ہوں توامام ابوصنیفہ کی صحبت اختیار کروں

من عبد الله بن المبارك قال لولا ان الله اعانني بابي حنيفة وسفيان الله الكنت كسائر الناس"

السرارک فرماتے ہیں کہا گرانٹد تعالیٰ امام ابوحنیفہ اورسفیان ثوری کے ذریعہ سے اس دیر تا تومیں بھی عام لوگوں کی طرح ہوتا کہ پچھنہ آتا۔

محمد بن بشر قال كنت اختلف الى ابى حنيفة وسفيان فاتى المسلمة فيقول لقد جئت فاقول من عند سفيان فيقول لقد جئت مد رجل لو ان علقمة والاسود حضر الاحتاجا مثل واتى سفيان المن اين جئت فاقول من عند ابى حنيفة فيقول لقد جئت من عند

ال بشركة بين كديس امام الوصنيف اورسفيان تورك پاس آتا جاتا رہتا تھا۔
اللہ امام صاحب كے پاس آؤں تو وہ مجھ سے دريافت فرماتے كہاں سے آ
الا بيس جواب ديتا كہ سفيان تورى كے پاس سے آ رہا ہوں اس وقت امام
الا يم ايٹے تفص كے پاس سے آ رہے ہوكہ اگر اس زمانہ بيس علقمہ اور اسود موجود
الا اس جيئے تفص كے بياس ہوتے اور جس وقت سفيان كے پاس جاتا تو وہ
الا اس جيئے تفص كے بياس سے آ رہے ہوتو بيس كہتا كہ الوصنيفہ كے پاس سے آ رہا ہوں تو

"رعن يزيد بن هارون قال ادركت الناس فما رايت احدا اعقل ولا ارع من ابي حنيفة"

یہ بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھالیکن امام ابوحنیفہ سے اور اللہ منداور پر ہیز گارکسی کونہیں دیکھا۔

رعن اسماعيل بن محمد الفارسي قال سمعت مكى بن ابراهيم الراهيم المراهيم المرا

المالية المالية

الله الله و الا ام احمد بين جو بقول مؤلف رساله برا كہنے والوں ميں شار ہيں -الله الما عاملا زاهدًا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الي

الم" (تاريخ ابن خلكان)

المالية عالم، عامل، زامد متقى، پر ميز گار، كثير الخشوع، دائم التضرع تتے \_مولانا

باتضرع باش تاشا دال شوی گریدکن تاب وہاں خندال شوی

الله يحيى ابن معين القرأة قرأة حمزة و الفقة فقه ابي حنيفة على الله كت الناس" (تاريخ ابن خلدون جلد ثالث)

اللہ ان فرماتے ہیں کہ اصل قر اُت تو حمزہ کی اور اصل فقہ ابوصنیفہ کی ہے اس پر میں ا او اول کو عامل دیکھا اور اسی راه منتقیم پرچل رہے ہیں۔

الله ابو عاصم هو والله عني افقه من ابن جريج ما رات عيني رجلا الدارا على الفقه منه" (خيرات الحسان)

السام کتے ہیں بخداابوحنیفہ ابن جریج سے افقہ ہیں۔میری آ تکھوں نے فقہ پراتی الرسار كلف والا آ دى نهيس ديكها-

الله اصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بابي حنيفة والفضيلة الاللا" (تبييض الصحيفة)

و یہ یک اصل صحیح ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔اس میں امام کے لیے فضیلت ال ادر بشارت تام ہے۔ امام سیوطی اس حدیث کی طرف اشارہ فر ما رہے ہیں۔ الا الوہر رہ والفظ نے روایت کیا ہے جو سلم شریف کے صفحہ ۳۱۲ میں ہے "ولو كان الدين عند الثريا" (الحديث) كراكردين ثريا پر موكاتو ايك تخص

ال لارس كاس كوحاصل كرلے گا۔

السامام ابوحنیفہ فارسی النسل ہیں اور آپ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کرکوئی دوسرا

١١٥ الم الوصنيف بيديد براعتر اضات كي جوابات المحاف ١١٥٥ من من من ١١٥٥ من من المام

اساعیل بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ملی بن ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا کہ امام است ا پنے زمانہ کے علماء میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔

"محمد بن حفص عن الحسن عن سليمان انه قال لا يقوم السا حتى يظهر قال علم ابي حنيفة"

محد بن حفص حسن سے روایت کرتے ہیں اور حسن سلیمان سے ناقل ہیں کہ لیا نے کہا جب تک ابوصنیفہ کاعلم ظاہر نہ ہو قیامت نہ آئے گی حتی یظہر کے فاعل کا ا انہوں نے علم ابوحنیفہ سے کی کہ اس سے امام ابوحنیفہ ہی کاعلم مراد ہے۔

"عن محمد بن احمد البلخي قال سمعت شداد بن حكيم لله له رأيت اعلم من ابي حنيفة"

شداد بن تھیم کہتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بروھ کرکوئی عالم نہیں دیکھا۔ "اما ابو حنيفة بَينية فلقد كان ايضًا عابدًا زاهدا عارفا بالله حالفات مريدا وجه الله بعلمه (احياء العلوم)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ بھی عابد زاہد اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے الس الله ہے ڈرنے والے اپنے علم سے اللہ کی خوشنو دی اور رضا مندی طلب کرلے واسے

ناظرین مؤلف رسالہ نے جارحین امام ابوصنیفہ میں امام غزالی کوبھی شار کیا 🔐 احیاءالعلوم میں تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کی تعریف کی اور ثناوصفت اوران کاملم ال تقویٰ وغیرہ اوصاف جمیلہ بیان کیے ہیں ۔لیکن مؤلف صاحب فرماتے ہیں کہ الا غزالی نے بھی ان کوضعیف کہاہے۔عجب پرعجب ہے۔

"وقال احمد بن حنبل في حقه انه من العلم والورع والزهد والله الدار الأخرة بمحل لا يدركه احد" (خيرات الحسان)

امام صاحب کے بارہ میں امام احمد فرماتے ہیں کہ علم، پر ہیز گاری، زہداورا 🖍 آ خرت کے ایسے مرتبہ پرامام ابوحنیفہ تھے جس کوکوئی حاصل نہیں کرسکا۔ المالي المراضات كرجوايات 173 ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من المراضات كرجوايات المراضات كرجوايات المراضات كرجوايات المراض الم

الانظفر مائیس کہ امام مالک نے امام صاحب کی قوت استدلال اور تبحرعلمی اللہ علی اللہ اور تبحرعلمی کا وہ اللہ سے بیان فرمایا ہے اگر کسی کی ہمت ہوتو امام مالک اور امام شافعی کا وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عتبرہ سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عتبرہ سے اللہ عاموش ہوکر بیٹھ رہے۔

ال الحكم بن هشام حدثت بالسشام عن ابي حنيفة انه كان من الماس امانة واراده السلطان على ان يتولى مفاتيح حزائنه او الله فاختار عذابهم على عذاب الله " (اكمال)

الما اشام فرماتے ہیں کہ شام میں جھے ہیان کیا گیا کہ امام ابوحنیفہ لوگوں میں اسان است دار ہیں بادشاہ وفت نے ارادہ کیا کہ اپنے خزانہ کی تنجیاں ان کے اسان دار ہیں بادشاہ وفت نے ارادہ کیا کہ اپنے خزانہ کی تنجیاں ان کے اسان کو مار کرید کام کرانا چاہیے تو امام کے اگر دہ قبول کریں تو بہتر ہے ورنہ ان کو مار کرید کام کرانا چاہیے تو امام کے آخرت کے عذاب پر دنیا کے عذاب کوتر جیجے دی اور تکلیف برداشت کی اسان میں کے خزانجی نہ ہوئے اور خدا کے عذاب سے اس طرح سے بیچے

المرض بايراد ذكره في هذا الكتاب ان لم نرو منه حديثًا في المرض بايراد ذكره في هذا الكتاب ان لم نرو منه حديثًا في

الله فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں ہم نے امام ابوصنیفہ کا جو ذکر کیا ہے مقصد
ان کے ذکر سے برکت حاصل کرنا ہے۔ گومشکلو ق میں امام ابوصنیفہ سے کوئی
ان کی ٹی لیکن چونکہ وہ بڑے مرتبہ والے اور زیادہ علم والے ہیں۔اس لیے
ان کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ حاسدین اس قول کو دیکھیں اور آ تش حسد میں جل کر

X الم الوطنيف ويتناد براعتر اضات كروايات المحمد محمد من المسلم

امام پرمنطبق ہے۔ علامہ مجمد بن یوسف دمشقی شافعی شاگر دامام جلال الدین سیوطی کے حاشیعلی السرو میں فرماتے ہیں:

"ومام جزم به شیخنا من ان ابا حنیفة هو المراد من هذا السخاهره لا شك فیه لانه له یبلغ من ابناء فارس فی العلم مبلغة است ظاهره لا شك فیه لانه له یبلغ من ابناء فارس فی العلم مبلغة است که جواعقاد جارے شخ کا ہے کہ اس حدیث سے ابوحنیفہ بی مراد ہیں۔ ال کوئی شکنہیں کیوں کہ اہل فارس میں سوائے امام ابوحنیفہ کے اور کوئی بھی ملم مرتبہ کونہیں پہنچا۔

الہذا امام ابوحنیفہ پر بیر حدیث منطبق ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری وطبر ال اللہ نے بھی بالفاظ مختلفہ روایت کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے امام صاحب مناقب میں تبییض الصحیفہ تصنیف کی ہے۔ اس میں کوئی لفظ سیوطی کا ایسانہیں سے امام ابوحنیفہ کی تضعیف ثابت ہوتی ہو۔ مؤلف رسالہ کا سیوطی پر انہام انہوں نے امام ابوحنیفہ کو سخت ضعیف کہا ہے اگر کوئی مرد میدان ہے تو اللہ وکھائے۔

یمی گوہے یمی میدان ہے آئے کوئی علامہ ابوعبد اللّٰہ و لی الدین محمد بن عبد اللّٰہ شافعی نے اکمال فی اساءر جال المفلاس امام شافعی کابی قول نقل کیاہے

"من اراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفة" جو تحض فقه بين تبحرحاصل كرناچا به تا به وه ابوحتيفه كي عيال ہے۔ "روى ألبر قانى قال اخبرنا ابو العباس بن حمدون لفظا قال عمال محمد بن الصباح قال سمعت الشافعي محمد بن ادريس يقول الما ال بن الوب كہتے ہيں كه امام الوحنيف شب بھرنہ سوتے تھے۔

"وقال نضر بن شميل كان الناس نياما عن الفقه حتى ايقظهم ابو الله الله الما فتقه وبينه" (مرقات)

السرين هميل كہتے ہيں كهتما ملوك فقه سے عافل اورخواب ميں تھے امام ابو حنيفہ نے النالا بيداركرويا-

ار الل ابن عيينة ما قدم مكة في وقتنا رجل اكثر صلُّوة منه" (مرقات) ان میینہ کہتے ہیں کہ ہمارے مکہ کے قیام کے زمانہ میں کوئی ایسا شخص مکہ میں نہیں آیا الاستياب سے زیادہ نماز پڑھتا ہو۔

"ولد تقول بعض المتعصبين ان منهم من كان قليل البضاعة في الحديث ولا سبيل الى هذا المعتقد في كبار الائمة لان الشريعة انما الرحمل من الكتاب والسنة (الى ان قال) والامام ابوحنيفة انما قلت روايسه لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث المهيني اذا عارضها الفعل النفسي وقلت من اجل ذلك روايته فقل مدينه لا انه ترك رواية الحديث عمدا فحاشا من ذالك ويدل على انه الله كار المجتهدين في الحديث اعتماد مذهبه فيما بينهم والتعويل الله واعتباره ردا وقبولا الخ" (تاريخ ابن خلدون)

السل معصبین نے بیر بکواس کی ہے کہ بعض ان ائمہ میں سے حدیث میں کم بوجی السلے تھے لیکن میر خیال کہارائمہ کے بارے میں بالکل غلط ہے کیوں کہ شریعت کا مدار [ ان وحدیث پرہے (الی ان قال ) اورامام ابوحنیفہ کی روایات کے کم ہونے کا سبب انهول نے شروط روایات اور حمل روایات اور ضعفِ روایات حدیثیه میں بہت ال عام لیا اور اس کی صحت میں بہت سی سخت شرطیس لگائی ہیں اس بنا پران کی المان مدیث کم ہے یہ بات تہیں ہے کہ انہوں نے قصد اُروایت حدیث ترک کردی ا الا ان کے کبار مجتبدین فی الحدیث ہونے پر بیدواضح دلیل ہے کہ علماء میں ان

١٨٥ أمام الوطنيف ويسته يراعز اضات كروابات المحال المكال المام الوطنيف ويسته يراعز اضات كروابات المحال

"وقد ساله الاوزاعي عن مسائل واراد البحث معه بوسائل الما على وجه الصواب فقال له الاوزاعي من اين هذا الجواب المال الاحاديث التي رويتموها ومن الاخبار والاثار التي نقلتموها وسي وجه دلالتها وطرق استنباطها فانصف الاوزاعي ولم يتعسف 🏴 نحن العطارون وانتم الاطباء" (مرقات ص٢٤)

ایک مرتبدامام اوزاعی نے مباحثہ کے قصد سے امام ابوحنیفہ سے چندمسائل اور اللہ کے۔امام صاحب نے ان کے شافی وسیح جواب دیئے۔امام اوز اعلی نے فر مال جواب آپ نے کہاں سے حاصل کیا۔امام صاحب نے جواب دیا کہ میں اسا احادیث وروایات اوراخباروآ ثارے استنباط کیا ہے جوتم نے روایت کی ان اس کے بعدامام صاحب نے ان نصوص کے وجوہ دلالت اوران سے استنباط کے اللہ اللہ کو بیان کیا جس کوس کرامام اوزاعی کواقر ار کرنا پڑا کہ بے شک ہم عطار اور آ اطباء ہیں۔اس کوانصاف کہا جاتا ہے کہ جو واقعی بات ہواس کوشکیم کرلیا اور راہ 🚾 اختیارنہ کی۔ایک مرتبہ میافارقین میں بھی امام اوزاعی نے امام صاحب سے رکھ ا فی الصلوٰۃ کے بارے میں مناظرہ کیا تھا جس کا جواب امام صاحب نے ایساد اللہ امام اوز اعی خاموش ہو گئے جس کوحافظ ابن جام نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے۔ "وقلل جعفر بن الربيع اقمت على ابي حنيفة خسمين سنة فما را اطول صمتا منه فاذا سئل عن شيء من الفقه سال كالوادى"

(مرقات شرح مشکوة س١١ جعفر بن رہیج کہتے ہیں میں یانچ سال تک ابوحنیفہ کی خدمت میں رہا۔ میں ا سے زیادہ خاموش رہنے والاسخص کوئی نہیں دیکھا۔لیکن جس وقت ان سے کا اس مئلہ کے متعلق سوال کیا جاتا تھا تو وادی کی طرح بہہ پڑتے تھے۔ "قال يحيى بن ايوب الرازى كان ابوحنيفة لا ينام في الليل"

رے ابن خلدون نے اس قول کوکلمہ یقال سے تعبیر کیا ہے۔ جوضعف اور عدم 💵 رال ہے لہذا اس ہے استدلال صحیح نہیں کیوں کہ خودمورخ کو ہی جزم نہیں تو الله الاجرم كرسكتا ہے۔ چوتھے امور تاریخیہ اور حکایات منقولہ كی جانچ پڑتال كرنی المسال ہے جوامور اور حکایات دلائل عقلیہ ونقلیہ کے قطعی مخالف ہوں وہ اہل عقل

السار المسلم کے نز دیک یقیناً مردود ہیں بھی ان پراعتا زنہیں کیا جاسکتا۔ الم المروايات امام ستره بين دلائل قطعيدا ورمشامده كے بالكل خلاف ہے جس الا المحمصاحب اورامام ابو پوسف صاحب وغيره كي تصانيف ديلهي ٻين وه بهي بھي الكال وانبيل كرسكتا - كهامام ابوحنيفه كي ستره رواييتي بين موطا امام محمر، كتاب الان تاب الحجه، سيركبير، كتاب الخراج، الم ما بويوسف كى بيرايسي كتابين بين جوآج المان بین این میں سینکٹر وں روایتیں امام ابوحنیفہ سے مروی ہیں۔ پھر بیقول کہان الراز ومدیثیں ہیں قطعاً غلط ہے۔علاوہ ازیں جس نے مصنف ابن الی شیبہ،مصنف ا الرزان، تصانیف دارفطنی ، تصانیف حاتم ، <mark>تصانیف بیه ب</mark>ی اور تصانیف امام طحاوی کو السول كرد يكها موكا وہ قول مذكوركو يقينى غلط اور باطل سمجھے كا پھرستم يہ ہے كه الله وموافق سب ہی امام ابوحنیفہ کو کہار مجتہدین میں سے سمجھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ 🗛 کے واسطے ستر ہ حدیثیں کسی طرح بھی کفایت نہیں کر سکتی ہیں تو لامحالہ قول مذکور ال ردود ہے پس نواب صدیق حسن خال نے جو قول نقل کیا ہے غلط ہے۔ تعجب تربیہ ا ایک مخص عالم ہوکرا ہیے اقوال مردودہ اپنی کتابوں میں نقل کرے اوران پر کسی الملاح وقدح نه كرے اور خاموش چلاجائے۔ اس كى شان سے بسابعيد ہے۔ ال جہال نواب صاحب نے امام صاحب کے حالات اپنی کتابوں میں بیان کیے المالحطه في اصول الصحاح السته، اتحاف النبلاء، التاج المكلل، ابجد العلوم وغيره. سبيساس روش كواختيار كيا مواسي للدان ا ان کونظرغور ہے دیکھا جائے تو امام صاحب کے تراجم میں ان کے اقوال متضاد

کے مذہب کا اعتبار واعتما در دأ قبولاً ہوتا ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام ابو حذیقہ روایات حدیثیہ میں بہت ہی اشا ا کام کیتے تھے اور سخت شرطیں لگار کھی تھیں۔ جو تقویٰ اور ورع کی ظاہر دلیل ہے ۔۔۔ مجہد بن فی الحدیث سے کبار مجہد بن میں داخل تھے۔اسی وجہ سے حافظین مد میں ا مخالفین نے بھی ان کوشار کیا ہے۔ چنانچہ ذہبی کے تذکرہ الحفاظ ہے ملام معصبین اورمعاندین نے اس سے اپنی ظاہری آئکھ بھی بند کر لی ہے۔ کیکن س ظاہر ہی ہوکرر ہتا ہے۔اوراگر قلت روایت عیب شار کیا جانے کھے تو پھر سے پہلے ابو بکرصد این ڈٹھٹے؛ برطعن کرنا جا ہے کہان کی روایات حدیث باعتبار ہاتی سا 🖚

چنانچہ ناظرین کتب احادیث پرمخفی نہیں تاریخ ابن خلدون کے بعض نسخوں اس کہ امام ابوحنیفہ کے متعلق کہا جات<mark>ا ہے</mark> کہ ان کوسترہ حدیثیں پہنچی تھیں۔اورال ال نواب صدیق حسن خال نے اپنی کتاب "الحط" میں نقل کیا اور وہیں سے اسل مقلدین قل کرے امام صاحب پرطعن کرتے ہیں لیکن بیقول کئی وجوہ سے المار اول اگریمی شلیم کرلیا جائے کہ واقعہ میں ابن خلدون سے اس میں علطی نہ آئیس سالہ ضرور بيلطى چھاپے خانے اور مطبع والوں اور كاتبين كتاب تاریخ كى ہے كوں ا قول علائے ثقات کے اقوال کے صریح مخالف ہے جنہوں نے امام صاحب روایات کی تعداد بیان کی ہے جواس سے سینکروں گنا زیادہ ہے۔امام زرقال اللہ نے چندا قوال امام صاحب کی روایات میں تقل کیے ہیں۔ان می<mark>ں بی</mark>قول المارات ہے ورنہ ضرور ذکر کرتے \_معلوم ہوتا ہے کہ بی قول غلط ہے۔ دوسرے ابن طلام امورتار یخیه میں کمال رکھتے تھے اوران کوامورشرعیہ میں اتنی دستگاہ نہ تھی چنا ہے اور وغیرہ نے ان کے ترجمہ میں تصریح کی ہے البذا ایسے امور میں ابن خلدون کا قال نہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کا قول ائمہ اثبات کے اقوال کے مخالف 👊 کیوں کہ جس شخص کوامور شرعیہ میں مہارت نہ ہووہ ائمہ کبار کے مراتب پرمطل اللہ

اللال كى يرح كاجواب ديائے۔

الله الم تضعيف ابي حنيفة وهو مستحق التضعيف فانه روي في الما احاديث سقيمة و معلولة ومنكرة غريبة وموضوعة"

(بنایه شرح هدایه)

المام الوصنيف كي تضعيف كا دارقطني كوحق عي كيا ب بلكه وه خود تضعيف كمستحق المال كمانهول نے اليے سنن ميں منكر معلول سقيم ، موضوع حديثيں روايت كى

الله لو تأدب الدار قطني واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظة في حق الم ملفة فانه امام طبق علمه الشرق والغرب ولما سئل ابن معين عنه الالله مامون ما سعمت احدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج يكتب المان بحدث وشعبة شعبة وقال ايضًا كان ابوحنيفة ثقة من اهل الدين والممدق ولم يتهم بالكذب وكان مامونا على دين الله صدوقا في العديث واثنى عليه جماعة من الائمة الكبار مثل عبدالله بن المبارك المها من اصحابه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري و حماد بن زيد ومدالرزاق ووكيع وكان يفتي برايه والائمة الثلاثة مالك والشافعي العمل و اخرون كثيرون وقد ظهر لك من هذا تحامل الدار قطني المراو تعصبه الفاسد وليس له مقدار بالنسبة الي هؤلاء حتى يتكلم في اسام متقدم على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم وبتضعيفه اياه معمل هو التضعيف افلا يرضى بسكوت اصحابه عنه وقد روى في المسلم احاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة ولقدروي المالها ضعيفة في كتابه الجهر بالبسملة واحتج بها مع علمه بذلك ان بعضهم استحلفه على ذلك فقال ليس فيه حديث صحيح (الله صدق القائل حسد والفتي اذلم ينالوا سلوة والقوم اعداء له

كالم الوطيف بين يراعر اضات كروابات المحاص محاص محاص المحالة

اور متعارض نظر آئیں گے۔لہٰذاالی کتابوں کی علماء کو تنقید کرنی <mark>ضروری ہے اس</mark> گراہی کے گڑھے میں نہ گریزیں۔ابن جوازی کے متعلق ناظرین کو پہلے معلم 👊 ہے کہ تسابل اور تشدد فی الجرح میں ضرب المثل ہیں۔لہذا ان کی جرح خصوما صاحب کے بارے میں مردود ہے۔اسی بنا پر سبط ابن الجوزی نے ان ج اس ظاہر كيا بوه فرماتے ين "ليس العجب من الخطيب بانه يطعن في سيال من العلماء وانما العجب من الجد كيف سلك اسلوبه وجاء ١١١١ اعظم منه" (موأة الزمان) خطيب يرتوكوكي تعجب نهيس آتا كيول كما الما کرنے کی ان کی عادت ہے۔ زیادہ تر تعجب تو نا ناجان سے ہے کہ انہوں لے الم کیوں طریقہ اختیار کیا۔ بلکہ طعن کرنے میں ان سے بھی چند قدم آ گے بردھ کا اس ے معلوم ہوا کہ خطیب اور ابن جوزی نے جوجرح کی ہےوہ قابل اعتبار مہیں۔ اسى بناريعض علماء في "السهم المصيب في كبد الخطيب" كالم جس میں خطیب کی تمام جروح کا جواب دیا ہے۔ نیز ائمہ نے تصریح کی ہے کہ ا کی روایات جوامام کی جرح میں تقل کی ہیں باعتبار سند ثابت نہیں غیر معتبر ہیں۔ خیرات الحسان میں مصرح ہے۔علاوہ ازیں خطیب بغدادی کوامام احمدادرامام المال سے خاص بغض تھا اس وجہ ہے اور بھی ایسے امور زیردئتی جمع کرتے تھے جو ک ہوں گووا قع میں کوئی ان کی حقیقت ووقعت نہ ہوتی تھی کیمین عوام ک<mark>ودھو کہ میں ال</mark> ے ان کو کام تھا۔ ابن جوزی کی طرح صنعانی ، جوز قائی ، مجد الدین فیروز آیادی اللہ تيميه، ابوالحن بن القطان وغيره بهي تشدد في الجرح مين مشهور مين -للمذا بغير عنين ہوئے ان کے اقوال مقبول نہیں ہو سکے خطیب کے بعد جتنے بھی ایسے اوک ہوئے سب نے ہی خطیب کی تقلید کی اور کسی نے بھی تنقید و تحقیق سے کام ندلیا۔اا پڑکھی مارتے رہے۔ دارفطنی وغیر متعصبین میں معدود ہیں ان کی ج<mark>رح کا بھی اللہ</mark>

حافظ عینی نے بخاری کی شرح عمد ۃ القاری اور ہدایہ کی شرح بنایہ میں <mark>دار قط</mark>نی اس

الله المثل الامام الثوري وابن المبارك واضرابهما وثقوه واثنوا عليه المام مثل الامام الثوري وابن المبارك واضرابهما وثقوه واثنوا عليه

(بنایه شرح هدایه بحث اجارة ارض مکة)

ال ابن القطان کا قول که بیرحدیث ابوحنیفه کے ضعیف ہونے کی وجہ سے معلول

ال ادبی اور بے حیائی ہے کیوں کہ امام ابوحنیفه کی توشیق اور مدح امام توری اور ابن

ال ال جیسے ائمہ نے کی ہے لہٰذاان کی کوئی وقعت ان اعلام کے مقابلہ میں نہیں ہے

السمین میں ابن القطان کا قول معتبر ہو۔

المسلم الجروح صدر من المتاخرين المتعصبين كالدار قطنى وابن وغيرهما. ممن يشهد القرائن الجلية بانه في هذا الجرح من المسلمين والتعصب امر لا يخلو منه البشر الا من حفظه خالق القوى والمدر وقد تقرر ان مثل ذلك غير مقبول عن قائله بل هو موجب المسه (التعليق الممجد ص٣٣)

اس بروح متاخرین متعصبین سے صادر ہوئی ہیں جیسے دارقطنی ، ابن عدی وغیرہ اس بروح متاخرین متعصبین سے صادر ہوئی ہیں جیسے دارقطنی ، ابن عدی وغیرہ اس برح پرتعسف وتعصب کے پابند ہیں اور اس برح پرتعسف وتعصب کے پابند ہیں اور اس بیسے کہ تعصب سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کو خدا محفوظ رکھے ورنہ کوئی اس اس اس سے خالی نہیں ہے اور بیدا ہے محل پر محقق ہو چکا ہے کہ متعصب کی جرح اس اس بلکہ اس جیسی جرح سے وہ خود مجروح ہوجا تا ہے لہذا دارقطنی ، ابن عدی ، اس وری ، خطیب وغیرہ سب کے سب خود مجروح ہیں ۔ ان کی جرح امام صاحب اس وری ، خطیب وغیرہ سب کے سب خود مجروح ہیں ۔ ان کی جرح امام صاحب اس کے میں ہرگز مقبول نہیں ۔

ارلا عبرة لكلام بعض المتعصبين في حق الامام ولا بقولهم انه من مله الها الهامام عند المحققين يشبه المالات (ميزان كبراى للشعراني ص١٨)

الم ابوصنیفہ کے حق میں بعض متعصبین کے کلام کا اعتبار نہیں اور ندان کے اس قول کا

X ام الوصنيف بيت براعتر اضات كجواب المحموم محموم المال

وخصوم" (عمدة القارى ج٣ ص١٧)

اگر دارفطنی کو پچھے حیا اورادب ہوتا تو امام ابوحنیفہ کی شان میں اپنی زبان ہے اس كونه نكالتح كيول كدابوحنيفه ايسے امام ہيں جن كاعلم مشرق ومغرب كومحيط ہور جس وفت ابن معین سے امام ابو صنیفہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں کہا ثقة اور مامون ہیں۔ میں نے کسی کونہیں سنا کہ اس نے ابوطنیفہ کی تضعیف کی سے شعبہ بن حجاج ہیں کہ امام ابوحنیفہ کوفر مائش کیا کرتے تھے کہ حدیث بیان کریں است سے روایت کرتے تھے اور شعبہ جیسے پکھاز بروست محدث ہیں ان کو کون نہیں یا اللہ بھی انہیں کا قول ہے کہ امام ابو حنیفہ ثقہ اور اہل دین اور اہل صدق میں ہے ایں اللہ کے ساتھ مہم نہیں ہیں۔ دین پر مامون ہیں حدیث میں صادق ہیں۔ اور بڑے 🛚 ائمہ نے ان کی تعریف اور ثنا وصفت کی ہے جیسے عبد اللہ بن مبارک کہ بیامام الاسلام كے شاگردوں ميں بھى شار ميں - سفيان بن عيدينه، سفيان ثورى، حماد بن الم عبدالرزاق، وكيع جوامام صاحب كے قول يرفتويٰ بھي ديتے تھے۔امام مالک اللہ شافعی ، امام احمد اور بہت سے بڑے بڑے ائمہ نے بھی امام صاحب کی مدح کی وہ اسی سے دار قطنی کا تعصب فاسداور تحامل کا سد ظاہر ہو گیا۔ان کی کوئی ہستی ان ال كبارك مقابله مين نہيں، جنہوں نے امام ابوحنيفه كى تعريف كى ہے تاكه ايسے المام شان میں کلام کرے جوان ائمہ پر دین وتقو کی اورعلم کے اعتبار سے مقدم ہے۔ اللہ ابوصنیفہ کی تضعیف کرنے کی وجہ سے خود دار قطنی تضعیف کے مستحق ہیں۔ کیا اللہ صاحب کے اصحاب کے سکوت پر راضی نہیں اور پھر خودا پیے سنن میں سقیم حدیثیں اللہ معلول منكر غريب موضوع روايات روايت كي بين ونيز كتاب الجهر بالبسط میں احادیث ضعیفہ باوجود بکہان کوعلم ان کے ضعیف ہونے کا تھاروایت کیس اوراپ مذہب بران ہے استدلال کیا حتی کہ بعض علماء نے قسم کھلائی تو اقر ارکیا کہ اس ان میں کوئی حدیث محجے نہیں۔ ناظرین بیال جرح کرنے والوں کا ہے۔ واما قول ابن القطان وعلته ضعف ابى حنيفة فاساءة ادب وقلة ما

اں بات ضرورت ہے کہ حافظ ابن جمر کے قلم سے یہاں پر لغزش ہوگی اور اس بات ضرورت ہے کہ حافظ ابن جمر کے قلم سے یہاں پر لغزش ہوگی اور سے اور ایس بناپر خاموثی کی نسبت میں ان کی طرف کرر ہا ہوں۔ کہ ان انسانیف اور ان کے اقوال اس کی تر دید کرتے ہیں۔ پس اس سے کوئی اس شخص اور ان کے اقوال اس کی تر دید کرتے ہیں۔ پس اس سے کوئی اس شخص کا جو قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ حافظ نہیں۔ مضطرب ساحب المنتظم کا جو قول نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ حافظ نہیں۔ مضطرب اللہ یک اور سفیان اس الحدیث ہیں۔ اول اس کو یکی بن معین اور علی بن المدین اور سفیان اس کے بی جان جا ورعبداللہ بن المبارک اور حافظ ابن عبدالبر وغیرہ انمہ کا قول رو اس کے تقہ، صدوق مامون حافظ الحدیث ہونے کے قائل کے مقابلہ میں ابوحف بن عمروبن علی کے قول کا اعتبار نہیں۔

ال البول نے امام صاحب کو حافظ الحدیث کہا ہے۔ اگر ذاہب الحدیث یا البول نے امام صاحب کو حافظ الحدیث کہا ہے۔ اگر ذاہب الحدیث یا اللہ یث ہوتے اور حافظ حدیث نہ ہوتے تو امام ذہبی جبیبا شخص جوشافعی یا اللہ یث ہوتے اور حافظ حدیث نہ ہوتے تو امام ذہبی جبیبال سے معلوم ہوا کہ بین امام ابوحنیفہ کوحافظ الحدیث نہ کہتے۔ تیسرے بیر کہال سے معلوم ہوا کہ جن کو ذاہب الحدیث مضطرب الحدیث کہا جاتا ہے وہی ابوحنیفہ ہیں جن کا ابوحنیفہ ہیں جن کا حرف حفیہ منسوب اللہ میان بن ثابت الکونی ہے جوصاحب نہ جہوں نے حضرت انس ڈائٹی کو کئی مرتبہ دیکھا اللہ میں پیدا ہوئے۔ جنہوں نے حضرت انس ڈائٹی کو کئی مرتبہ دیکھا اللہ میں پیدا ہوئے۔ جنہوں نے حضرت انس ڈائٹی کو کئی مرتبہ دیکھا اللہ میں ابوحنیفہ بہت سے لوگوں کی کئیت ہے اور ان میں بعض اللہ میں جار دنہیں۔ چنانچے منصف اور حق پہند حضرات پر

الرین کے اطمینان قلب کے واسطے چندعلماء کے نام ذکر کرتا ہوں جن کی کنیت اللہ ہے۔ اول احمد المصدق ابن محمد نیشیا پوری ان کی کنیت ابوحنیفہ ہے جن کو ابن اللہ کے ذکر کریا ہے۔ دوسر مے جعفر بن احمد ہیں ان کی کنیت ابوحنیفہ ہے۔ تیسر مے محمد

١١١٥ ١١١٥ منيف بينية يراعر اضات كروابات كروابات كالمحال ١١١٥ ١١١٥

اعتبار ہے کہ وہ اہل رائے میں سے تھے بلکہ جو صحف امام ابوصنیفہ پرطعن کی محققین کے زود یک اس کا کلام بحواس کے مشابہ ہے اس کی کوئی وقعت نہیں۔

ناظرین خیال کریں کہ شن عبدالو ہاب شعرانی فد جب کے شافعی ہیں وہ امام کی تعریف کررہے ہیں۔ اور جولوگ امام صاحب میں کلام کرتے ہیں ہے اس فرماتے ہیں۔ بیٹ فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی شہادت دیں۔

زفانہ لا اعتباد بقول الستعصب کما قدح المدار قطنی فی الامام حنیفہ بانہ ضعیف فی الامام مسلم الشبوت)

متعصب کے قول کا اعتبار نہیں۔ چنانچے دار قطنی نے امام ابو حنیفہ میں قدل المام بو حنیفہ میں قدل المام بو حنیفہ میں قدل المام میں ان کا قول کا اعتبار نہیں۔ چنانچے دار قطنی کہ یہ متعصب ہیں الہذا ان میں ان کا قول معتبر نہیں۔

میں ان کا قول معتبر نہیں۔

ومن ثمه لم يقبل جرح الجارحين في الامام ابي حنيفة حيث م بعضهم بكثرة الفياس وبعضهم بقلة معرفة العربية وبعضه المرواية الحديث فانه هذا كله جرح بما لا يجرح الراوى.

(مقدمه فتح اليار

ناظرین بیعبارت حافظ ابن حجرعسقلانی کی ہے جو پہلے بھی ایک مقام پر مسلمالی چھی ہے جو پہلے بھی ایک مقام پر مسلمال چکی ہے جوشاہد عادل ہے کہ حافظ کے نزد کیک امام صاحب مجروح نہیں بلکہ اندار اسی بنا پر جن لوگوں نے جرح کی ان کے قول کو ابن حجرنے ردکر دیا۔ چنانچے عہار مسلمالیہ ہے۔ شاہد ہے۔

ماہرے۔ ''درایہ'' کے حاشیہ پرجوعبارت کھی ہوئی ہے جس کومؤلف رسالہ نے نقل کا جو ابتدا میں گزر چکی ہے۔ وہ کسی متعصب کی کھی ہوئی ہے۔ جومؤلف رسالہ ال بھائی بند ہوں گے جواپنے آپ کو ابوالمکارم سے تعبیر کرتے ہیں۔ حافظ ابن اللہ ''درایہ'' میں صدیث من کان لہ امام کے تحت میں صرف دار قطنی کا قول نقل کیا جو انہوں نے حسن بن عمارہ اورامام ابوضیفہ کے بارہ میں کہا تھا۔خود حافظ بن اللہ

بن عبيد الله بن على خطيبي كى كنيت ابوحنيفه ہے۔ چو تھے محمد بن يوسف كى اليہ اس ہے۔ یا نچویں عبدالمومن کی کثبت ابوحنیفہ ہے۔ چھٹے محمد بن عبداللہ الہندوال ا ابوصنیفہ ہے۔ساتویں علی بن نصر کی کنیت ابوصنیفہ ہے آٹھویں عبیداللہ بن المامان عبد الملک کی کنیت ابوحنیفہ ہے۔نویں محمد بن حنیفہ بن ماہان قصبی کی کئے ساتھ ہے۔ دسویں قبیس بن احرام کی کنیت ابوحنیفہ ہے۔ گیار ہویں ابوالفتح محمد بن ال کنیت ابوحنیفہ ہے۔ بارہویں بکر بن محمد بن علی بن فضل کی کنیت ابوحنیفہ ہے ۔ مسل عبد الكريم ذيلعي كى كنيت ابوحنيفه ہے۔ چود ہويں امام طحاوي كے اساا الاستاذخوارزمی کی کنیت ابوحنیفہ ہے۔ پندر ہویں نعمان بن ابی عبداللہ محد ال احمد بن حیوان کی کثبت ابوحنیفہ ہے۔سولہویں احمد بن داؤد دینوری کی کئیں است ہے۔ستر ہویں وہ ابوحنیفہ ہیں جوسلمان بن مرو کے شاگر دہیں اور ان ہے ال بیٹے عبدالا کرم روایت کرتے ہیں۔ اٹھارویں وہ ابوحنیفہ ہیں جو جبیر بن مسم جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔اوران سے مغیرہ بن مقم روایت کرتے ہیں اللہ ہیں۔ان دونوں کو ذہبی نے باب اکنی میں میزان الاعتدال کے سمن میں ذکر ال غرض بیا تھار ہخض امام صاحب کےعلاوہ ہیں جن کی کنیت ابوحنیفہ ہے۔ کی ا دلیل کے بیرکہاجاتا ہے کہ جس ابوحنیفہ کو ذاہب الحدیث مضطرب الحدیث لیم عالمات جاتا ہے۔وہ امام صاحب ہیں جن کی توثیق ائمہ ثلا شامام مالک،امام شافعی،اس بن معين، سفيان توري، على بن المديني، شعبه بن حجاج، عبدالله بن المبارك وغیرہم کرتے ہیں۔لہذا ثابت ہوا کہ وہ قول یا تو غلط ہے یاکسی دوسرے اوسا بارے میں ہے۔

حافظ ابن عبدالبر کی کتاب جامع العلم سے علامہ یوسف بن عبدالہادی صبل اللہ کتاب تنویرالصحیفہ میں نقل کیا ہے:

"لاتتكلم في ابى حنيفة بسوء ولا تصدقن احد ايسئ القول ألمه السري القول المه الله والله ما رايت افضل ولا اورع والا افقه منه ثمر قال ولا يغتر احد الله

ال عنده العصبية الزائدة على جماعة من العلماء كابى حنيفة السهم المصيب في كبد الخطيب واما ابن الجوزى فانه تابع السهم المصيب في كبد الخطيب واما ابن الجوزى فانه تابع وقد عجب منه سبط ابن الجوزى حيث قال في مرأة الزمان المجب من الخطيب فانه طعن في جماعة من العلماء وانما المجب من الخطيب فانه طعن في جماعة من العلماء وانما المجب من الجد كيف سلك اسلوبه وجاء بما هو اعظم قال ومن الجد كيف سلك الملوبة وجاء بما هو اعظم قال ومن من الجد كيف العلم والزهد" (رد المحتار ص٣٨ ج١)

المائے کیوں کہ خطیب حدسے زیادہ علماء پر تعصب کی نظرر کھتے ہیں۔ جیسے امام

المال ادرامام احمد اوران كيعض اصحاب ير يورى طرح سے خطيب نے حملے كيے

الله اان گااعتبار نہیں اور خطیب کے جوابات میں علاء نے ایک کتاب کھی ہے جس

الم "السهم المصيب في كبد الخطيب" ركهام -ليكن ابن جوزى - يس

الن الجوزى نے تعجب ظاہر كيا ہے "مر آة النزمان" ميں فرماتے ہيں كه خطيب
السال الجوزى نے تعجب ظاہر كيا ہے "مر آة النزمان" ميں فرماتے ہيں كه خطيب
السام المرہونا كوئى تعجب خيزام نہيں ہے۔ كيوں كه علاء پر طعن كر ناان كى تو
السام اللہ ہمہ ہے۔ تعجب تو اپنے نانا پر آتا ہے كہ انہوں نے كيوں خطيب كى روش كو
السام اللہ اللہ اللہ من سے چند قدم آگے بڑھ كر بالكل حد ميں تجاوز كر گئے نيز امام
السام نے تعصب ركھنے والوں ميں سے ایک دار قطنی اور ابونعيم بھی ہيں اس ليے كه

ال لل درجه كم تصےاورامام ابوحنیفه كوذ كرنہیں كيا جومر تنبه اورعلم میں مذكورین سے بڑھ كر

الم 1914 کے جرح تعدیل پرمقدم ہوتی ہے کیوں کہ بیاسی صورت میں ہے المال کا بت اور مفسر السبب ہوور نہ مقبول نہیں اور مقدم نہیں ہوتی۔

المال فرات بن : "وقدموا الجرح لكن ينبغى تقييد الحكم البدر ح بما اذا فسرا ما اذا تعارضاً من غير تفسير فانه يقدم المدرى وغيره و عليه يحمل قول من قدم التعديل المالي الو الطيب الطبرى وغيره" (فتح المغيث)

ا اواوں میں تعارض ہواور کسی قتم اس صورت کے ساتھ مقید ہے کہ جرح مفسر اور اور کسی قتیم کی تفسیر جرح و تعدیل کی نہ ہوتو اس وقت اور کسی قتم کی تفسیر جرح و تعدیل کی نہ ہوتو اس وقت اور ایسی ہی مقدم ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ مزی وغیرہ نے تصریح کی ہے اور ایسی ہی اور ایسی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی ہے اور ایسی کہ تعدیل جرح پر مقدم ہوتی ہے اور الطیب طبری وغیرہ ۔ مرادیہ ہے کہ تعدیل مفسر ہوگی تو جرح پر مقدم ہو

الدی ان اقوال ہے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جرح کا تعدیل پر مقدم ہونا الدہ ہیں ہے ورنہ کوئی امام اس ہے ہے نہیں سکتا۔ امام صاحب کے بارے میں اللہ ہم ہے کہ حسد اور تعصب مذہبی کی وجہ ہے کی ہے چنا نچہ ماسبق میں اچھی اللہ ہم ہو چکا۔ لہذا یہاں تو یہ قاعدہ کی طرح بھی جاری نہیں ہوسکتا۔ تقدیم جرح کی اللہ ہم و چکا۔ لہذا یہاں تو یہ قاعدہ کی طرح بھی جاری نہیں ہوسکتا۔ تقدیم جرح کی فرع ہے۔ جب جرح ہی موجو و نہیں تو تقدیم کیسی چنا نچے میاں صاحب کی فرع ہے۔ جب جرح ہی موجو و نہیں تو تقدیم کیسی چنا نچے میاں صاحب کی فرع ہے۔ جب جرح ہی موجو و نہیں تو تعدیل و جرح میں تعارض کی ہے اور اگر بالفرض جرح کو تسلیم کرلیں تو تعدیل و جرح میں تعارض کی ان پہنے فاہر ہے اور تعارض کی صورت میں بقول حافظ سخاوی اور حافظ مزی و غیرہ اللہ اللہ مقدم ہے۔ غرض کسی طرح بھی امام صاحب کے بارے میں جرح ثابت ہم کہ بہلو پر نظر ڈالیے اور مؤلف رسالہ کو داد دیجے۔ دوسرے یکی بن معین ہی اس میں متفر و نہیں بلکہ اور بھی ائمہ ہیں جنہوں نے امام صاحب کی تو ثیق کی ہے الل بن مدین منافی ان ثوری ، شعبہ بن تجاج ، حافظ ابن تجر ، حافظ ذہبی ، حافظ ابو

A) أوام العضيف يست يرافيز اضات ك جوابات المكافة فالمكافة في المستان الماسات ك جوابات المكافة فالمكافة المساسات

ہیں کیکن ان کو نہ ذکر کیا تو یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔ مولف رسالہ نے اللہ سے اللہ سے اللہ کے اللہ سے کہ یہ قول معتبر نہیں کیوں کہ جرح تعد اللہ ہوتی ہے اس لیے بچیٰ بن معین کی توثیق معتبر نہیں تو اس کا جواب میہ ہے کہ جرب مفسر ہواور کوئی مانع موجود نہ ہوور نہ یہ مام اللہ کا خراب ہے۔ کہ جب مفسر ہواور کوئی مانع موجود نہ ہوور نہ یہ مام اللہ کا خراب ہے۔ کہ جب مفسر ہواور کوئی مانع موجود نہ ہوور نہ یہ مام اللہ کی خراب ہے۔

۔ میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب ''معیسار السحق'' میں اللہ ہے۔ ہیں۔ پس وجہ جرح مضعفین کی ثابت نہ ہوئی اور جرح ان کا بے وجہ باقی رہا ہے اللہ کا کے وجہ باقی رہا ہے۔ کوکون قبول کرتا ہے۔

وبه ذا التحقيق اندفع ما قال بعض قاصرى الانظار المعدور بعض الحواشى على العمار المعدود بعض الحتب ان الجرح مقدم على العمار يدفعه تصحيح لبعض المحدثين له ذكره ابن حجر وغيره وندفاع لا يخفى عليك بعد التامل الصادق الا ترى ان تقديم العمار عى التعديل فرع لوجود الجرح وقد نفيناه لعدم وجود وجهه وهباء منشور افاين المقدم واين التقديم. (معيار الحق)

میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری استحقیق سے وہ اعتراض رفع ہو گیا ہے۔
کوتاہ نظر اصحاب نے بعض کتب کے حواثی میں کیا ہے کہ جرح تعدیل کے اللہ ما
کی وجہ تامل وغور کے بعد مخفی نہیں رہتی کیوں کہ ظاہر بات ہے کہ نقذیم ہے۔
التعدیل وجود جرح کی فرع ہے اور ہم وجود جرح کومٹا چکے ہیں۔اس لیے کہ اللہ
کوئی دلیل نہیں اور اس کوہم نے ہا،منثور اکر دیا ہے پھر کیسا مقدم اور کہاں کی لگا ہے۔
توسب وجود جرح پر بنی ہیں۔

يبي گو ہے يبي ميدان ہے آئے كوئى امام نووى فرماتے ہيں:

"ولا يقال الجرح مقدم على التعديل لان ذالك فيما اذا كان السر ثابتا مفسر السبب والا فلا يقبل اذا لم يكن كذا" (شرح مسلم) المال المحالات المحالية المحالات المحا

ا على شيخ الاسلام مجد الدين الفيروز آبادى كتابا في الرد المحنيفة وتكفيره و دفعوه الى ابى بكر الخياط اليمنى فارسل محد الدين فكتب اليه ان كان بلغك هذا الكتاب فاحرقه فانه المحتقدين في ابى حنيفة المحتقدين في ابى حنيفة الجواهر)

الم الوصف المستدر اعتراضات كروابات المكاف و والما الما

الحجاج مزی، وکیج بن الجراح، ابوداؤد، حافظ ابن عبدالبر، عبدالله بن المبارک ابن حجر مکی، امام ما لک، امام شافعی وغیر ہم۔ چنانچہ مکررسکرر گزر چکا ہے۔ اللہ والمحال اگر یکی بن معین کی توثیق معتبر نہ ہوتو حضرات مذکورین کی توثیق کا اللہ تئیسرے یہ جرح مبہم ہے۔ جب تک مفسر نہ ہواورکوئی مانع نہ ہواس وقت کا مہیں۔ کیوں کہ عداوت وحسد اور تعصب وحمیت غیر شرعیہ کے آثاریہاں ہا اللہ اس جرح کے مردود ہوئے میں کوئی شک نہیں۔ چوشے ابن جوزی نے طالب ساس جرح کے مردود ہوئے میں کوئی شک نہیں۔ چوشے ابن جوزی نے طالب اللہ اللہ کی جاور خطیب کی جروح معتبر نہیں کیوں کہ ائمہ پر طعن کرنا ان کی عادیہ للہذا ابن جوزی میشددین فی الم

چنا نچه گزر چکالہذا بی قول ان کامعتر نہیں۔ چھٹے اس کی سند سی حجے بیان کرنی چاہے صحت سند کے بی قول معتر نہیں۔ ساتویں حافظ ابن عبدالبر تقریح کر چکے ہیں الاحتیف کی توثیق و ثنا وصفت کرنے والے زیادہ ہیں۔ لہذا ان ائمہ کے مقابلہ طاعنین کے کلام کا پچھ اعتبار نہیں۔ امام صاحب کا علم وفضل تقوی و پر ہر اللہ حالت وامات، وامات، تقابت وامات و المات، تقابت و مانت، ورع و زہر، عبادت و ریاضت، تابعیت و عدالت، ثقابت و اللہ وغیرہ اوصاف ایسے ہیں جن کے مخالف بھی تعریف کیے بغیر نہ رہے۔ چنا نہا میں مفصل بیان ہو چکا۔

پس ایسے خف میں وہی عیوب نکالے گاجس کے دل کی اور ظاہری آئمھوں کی اللہ جاتی رہی ہوگی۔ اور جو شراب عداوت وحسد سے مخمور ہوگا۔ جس نے ضد وعمال باندھی ہوگی۔ تعصب و ہث دھرمی جس نے اپنا پیشہ کرلیا ہوگا۔ ورنہ اہل می اللہ انصاف کے نزدیک حق ظاہر ہے۔

"وقال ابو يوسف ما رأيت احدا اعلم وبنفس الحديث من ابي مساوما رأيت احد اعلم بتفسير الحديث منه"

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ جاننے والانفس سے

المسابه" (فيوض الحرمين)

الله والله رساله نے جتنے نام شار کرائے تھے ان میں سے اکثر کو میں لکھ چکا الله العالم ح اورول كوناظرين قياس كريل \_ گومجملاً توسب بهي كاجواب بهو چكاتها السامان کے لیے اتی تفصیل سے میں نے ذکر کردیا تا کہ اچھی طرح مؤلف الله لی دیانت داری کی داو دیں۔اب میں چندنام کتب کے ناظرین کے سامنے الرا اوں -جن میں امام صاحب کے مناقب موجود ہیں جن کے موتھین شافعی، الماسكي احتفى بين عقود المرجان، قلا ئدعقود الدرد والعقيان بيد دونول كتابين امام ال کے مناقب میں حافظ ابوجعفر طحاوی نے تالیف کی ہیں۔البستان فی مناقب المان المامية كى الدين بن عبدالقادر بن ابوالوفا قرشى في تاليف كى شقائق النعمان الله الله زخشري كي كشف الآ خارعلامه عبدالله بن محمد حارتي كي -الانتصار لا مام ائمة المسار ملامه يوسف سبط ابن جوزي كي تبييض الصحيفه امام جلال الدين سيوطي في الله الخرر مطور نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ تحفۃ السلطان علامہ ابن کاس نے تالیف ١ الله و الجمان علامه محمد بن يوسف ومشقى نے تاليف كى - ابانه احمد بن عبدالله الان كاتنور الصحيفه علامه يوسف بن عبدالهادي كي تصنيف ہے۔ خيرات الحسان الله این جر کمی شافعی کی محررسطور نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔قلائد العقیان پی بھی الله الن جر مکی شافعی نے امام صاحب کے مناقب میں تصنیف کی ہے۔الفوا کدالمہمہ المربن عبدالوباب عرضي شافعي كي \_ مراة البخان امام يافعي كي \_ تذكرة الحفاظ امام الل کی محرر مطور نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ تذہیب التہذیب الکاشف بیدونوں

X الم الوضيف نيسة براعر اضات كجوابات المحام محام محام المسا

ے کہ پہلے اس کو ثابت کیا جائے کہ غنیۃ الطالبین شخ کی تصنیف ہاں المامت متعلق ''السوخ کی تصنیف ہاں المامت متعلق ''السوخ و التعدیل'' مصنف السال المامت کی تصنی جائے۔ کھنوی بیسیّد دیکھنی جا ہے۔

سخن شناس نه دلبر اخطا اینجاست

یمی خبرنہیں کہ شخ نے کیا بیان کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ شخ نے اس فرقوں میں غسانیہ کی جگہ حنفیہ کولکھاہے جس کی تفصیل وتشر تک خود آ گے چل کر الا السا سے فرماتے ہیں:

''اما الحنفية فهم بعض اصحاب ابى حنيفة العنمان بن الهو الهو الايمان هو المعرفة والاقرار بالله ورسوله وبما جاء به المحملة على ما ذكره البريوتي في كتاب الشجرة '' (غنية الطالب كميس نے جوحفيہ كفرقه كومرجه ميس شاركيا ہے اس سے تمام حفى مرا الله بلك بعض اصحاب كا يب خيال ہے كہ ايمان صرف معرفت اوراقر ارلياني كانام ناظرين اس عبارت ميس كہال شخ نے امام كو يا جملہ حنيفه كومرجي كہا ہے الله كس طرح امام كم متعلق شخ كي تضعيف ثابت كى جاتى ہوت اورديانت وارى اہل ما اورعوام كودهوكه و بى نہيں ہے تو اوركيا ہے۔ اسى كوتى اورديانت وارى اہل ما خصوصاً مؤلف رسالة بمجھتے ہيں۔ كيا ہى اچھا ذريعية آخرت كے سنوار نے اللہ محصوصاً مؤلف رسالة بمجھتے ہيں۔ كيا ہى اچھا ذريعية آخرت كے سنوار نے اللہ م

شیخ البند حضرت شاه ولی الله محدث و بلوی میشیه فرمات میں:

"عرفني رسول الله ﷺ ان في المذهب الحنفي طرقة انيقة من الما الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونضجت في زمان المسلم

المال المسنوي كا اس كوبھي ديكھا ہے۔تمہيد حافظ ابن عبدالبر،استذ كار حافظ ابن المال الاب جامع العلم حافظ ابن عبدالبر- اس كا ايك مختصر ہے۔ احقر نے اس كا الالال ہے۔ بہت عجیب ہی کتاب ہے۔ مجمع البحار علامہ مجمد طاہر پٹنی حنفی کی اس کا بھی الله الا ہے۔ان کی ایک کتاب قانون فن رجال میں ہے جوالمی ہے چھپی ہوئی تہیں ال کے خطبہ میں خودمؤلف نے اپنے آپ کو حفی لکھا ہے۔ احقر نے اس کا الله الما ہے اچھی کتاب ہے۔طبقات كبرى تاج الدين بكى كى ،لوافح الانوارشعرانى الله الله عند كرة الاولياء عطاركي، فيوض الحرمين شاه ولى الله محدث كي عقو د الجواهر الما المام سید محمد مرتضی زبیدی کی اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ یہ کتاب دوجلدوں میں ں ان روایات حدیثیہ کوجمع کیا ہے جن کوامام ابوحنیفہ روایت کرتے ہیں۔ الماب كاب ب برخص كوجو حقى مذب ركها مواس كامطالعه كرنا جا بيتا كداس المسلوم او كه امام الوحنيفه كوكتني حديثين كينجي تحييل اور وتمن كتنا جھوٹ بولتے ہيں كيه المستره صديثين يادتهين - درمختار، ود السمعتار دونول كامطالعه كيام مقدمه فتح الله کا ان کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب بید دونوں بھی الله الن تجرعسقلاني كي بين احقرنے دونوں كامطالعه كيا اور فائدہ حاصل كيا ہے۔ اللائق علامه شعيب كي جومشهور بحريفش بين-

 X المام الوصنيف بيسة براعتراضات كرجوابات المنك فك فك المام المنطقة بيسة براعتراضات كرجوابات المنك فك فك المام

بھی حافظ ذہبی شافعی کی ہیں۔تہذیب الکمال حافظ ابوالحجاج مزی کی سا سال علامہ ابن اثیر جزری کی۔ احیاءالعلوم امام غزالی کی محررسطور نے اس کا گئی ا ہے۔ تہذیب الاساء، واللغات امام نو وی کی۔ تاریخ ابن خلدون، تاریخ اس اللہ ا كمال في اساءالرجال لصاحب المشكاة ،محررسطور نے اس كا بھى مطالعه كيا ہے ۔ کبری شخ عبدالوہاب شعرانی کی محررسطور نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔الیوا میں اللہ یکھی شعرانی کی ہے۔طبقاتِ شافعیہ ابواسحاق شیرازی کی۔ اول کتاب مندمیں ابوعبداللہ بن خسرو بخی نے امام صاحب کے مناقب اللہ ہیں۔محررسطور نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔الایضاح عثمان بن علی بن محد شیراا ال جامع الانوارمحمه بن عبدالرحمٰن غزنوی کی \_مرقات شرح مشکلوة علامه علی قاری ل سطور نے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ تنسیق انظام فاضل سنبھلی کی۔اس کا بھی ملاس ہے۔مندامام اعظم کا احناف کے واسطے میرے خیال میں اس سے اچھا کول ما نہیں بلکہ مستقل شرح ہے۔ النافع الکبیر، مقدمہ تعلیق محبد، مقدمہ ہدایہ، ملا معالم وقاير، مقدمه معايد، اقامة الحجر، الرفع والتكميل، تذكرة الراشد، موالا الما لکھنوی کی ہیں بیآ تھوں کتا ہیں محرر سطور کے مطالعہ سے گزری ہیں۔ آ ثار اسنن، اوشحة الجيد ، علامه شوق نيموي كي - ان دونوں كتابوں كا بني ملاس ہے۔خصوصاً آثار اسنن بہت اچھی کتاب ہے۔خدان کو جزائے خیردے۔ خلاصه تبذيب التبذيب الكمال علامه صفى الدين خزرجي كي بيركتاب بهي ملاله

عمدة القاری، شرح بخاری، بنامی شرح ہدامیہ میہ دونوں کتابیں حافظ وقت میں اور دونوں کتابیں حافظ وقت میں اور دونوں کتابیں حافظ وقت میں اور دونوں کتر سطور کے مطالعہ میں رہ چکی جیں۔ شرح عین العلم ابن حجر کئی شالی احاشیہ محمد بن عثمان بلخی کی اس کا بھی اسے مطالعہ کیا ہے۔ انتہار الحق جواب معیار الحق فاضل رام پوری کی۔ میں سے گزری ہے۔ تشرح مسلم الثبوت علامہ بحر العلوم کھنوی کی اسے گزری ہے۔ شرح مسلم الثبوت علامہ بحر العلوم کھنوی کی اسے

الإاش تمبر ١٦:

ا ان کے بیٹے اور پوتے کی بابت

ال الاعتدال جلداول مين بي "اسم عيل بن حماد بن ابي حنيفة نعمان المالاعتدال جلداول مين بي حنيفة نعمان المين الكوفي عن ابيه عن جده قال ابن عدى ثلثتهم ضعفاء انتهلي" المدالجرح على ابي حنيفة ص١٤)

14/1

الیں آپ کو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ابن عدی متعصبین میں سے ہیں خصوصاً امام کے ساتھ تو ان کو خاص طور پر محبت ہے اس لیے ان پر صفائی کا ہاتھ پھیرتے اللہ اان کے قول کا اعتبار نہیں۔ دوسرے جب تک جرح مفسر نہ ہواس وقت تک اللہ ان ہوتی۔ چنانچی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ اور ابن عدی کا قول مذکور جرح مبہم اللہ اس ہوتی۔ چنانچی مفصل بحث گزر چکی ہے۔ اور ابن عدی کا قول مذکور جرح مبہم اللہ اس البذا مقبول نہیں اس بنا پر حافظ ابن حجرنے کوئی قطعی فیصلہ تقریب میں ان

الساعيل بن حماد بن ابى حنيفة الكوفى القاضى حفيد الامام الموا فيه من التاسعة مات فى خلافة المامون" (تقريب) اورظامر ب السائلواجر جميم م بالمذاحداعتبار سراقط ب-

ار من ذلك قولهم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف فهو جرح الل والاولى ان لايقبل من متاخرى المحدثين لانهم يجرحون بما الكون جرحا" (سعى مشكور) X امام الوصنيف بينيد براعتر اضات كجوابات المام الموصنيف بينيد براعتر اضات كجوابات المام المام المام المام المام

ناظرین کے سامنے مشتے نمونہ از خروارے پیش کیے ہیں جس میں بہت گا اللہ اللہ ہیں جو خاص امام صاحب کے مناقب و محامد میں لکھی گئی ہیں جن کے دیکھیے ہیں جو تاہے کہ سوائے حاسدوں اور دشمنوں کے اور کوئی بھی امام صاحب کے فضائل اللہ نہیں کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کی کتابیں ہیں جن میں آپ موجود ہیں جس کی ظاہری آ تکھیں تھلی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ مذکورہ کتب اللہ موجود ہیں جس کی ظاہری آ تکھیں تھلی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ مذکورہ کتب اللہ میالیس کتابیں میں نے دیکھی ہیں اور ان کا مطالعہ کیا ہے۔

ناظرین یہاں تک ان اقوال کے متعلق ذکر تھا جن کے مؤلف رسالہ لے اس تھےتقریباً نصف نام میں نے ان سے ذکر کیے ہیں۔انہیں پراوروں کو تیاں ا گومضمون بہت طویل ہو گیا مگر فائدہ سے خالی نہیں ہے۔اب آ گے مؤلف ال الا فرماتے ہیں۔۔

اعتراض نمبر١٣:

ييقو بواامام صاحب كى نسبت \_ (الجرح على ابي حنيفه ص١٣\_١١)

جواب:

ناظرین جس کی کیفیت مفصل طور پر معلوم کر چکے بیں صرف دوقول یہاں سا حساحب کے مجاہدہ نفس اور ریاضت فی العبادت کے بارہ میں پیش کرتا ہوں اللہ اللہ خطفر مائیں: "عن حفص بن عبدالر حملن کان ابو حنیفة یحی الله اللہ ویقرء القرآن فی رکعة ثلاثین سنة"

حفص بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ تمام شب عبادت ہیں گراہ اللہ کرتے تھے اور تمیں سال تک برابرایک رکعت میں ایک قرآن خم کیا کرتے ہے عن مسعو قال دخلت لیلة المسجد فرایت رجلا یصلی بار الصلوة حتی ختم القرآن کله فی رکعة فنظرت فاذا هوا ابوحنیله الصلوة حتی ختم القرآن کله فی رکعة فنظرت فاذا هوا ابوحنیله المصمور کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایک مجد میں جو گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک کہ اس نے ایک رکعت میں تمام قرآن خم کے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے ایک رکعت میں تمام قرآن خم کے

المال الخطيب وحدث عن عمرو بن ذر ومالك بن مغول وابن المالية والمالفة وعنه سهل بن عثمان العسكري وعبدالمؤمن بن على المار وجماعة ولى قضاء الرصافة وهو من كبار الفقهاء قال محمد الله الانصاري ما ولي من لدن عمر الى اليوم اعلم من اسمعيل " الحسن البصرى قال ولا الحسن البصرى قال ولا الحسن

(میزان ج۱ ص۱۰۵)

المسيديث اساعيل نے عمرو بن ذراور ما لک بن مغول اور ابن ابی ذئب اور ایک المسلم المراب المراب المران من المراب المرابي السارا کے گروہ محدثین نے حاصل کیا۔رصافہ کے قاضی اور کبار فقہاء میں شار الله الله الفاري كہتے ہيں كه عمر بن عبد العزيز كے زماند سے لے كر جمار ب ا الميل بن حماد سے زيادہ عالم كوئي قاضي نہيں مقرر ہوا يسى نے يو جيما كه المسل میں امام اساعیل بڑھ کرتھے تو انہوں نے جواب دیا کہ حسن بھی الماس تھے۔قضاءت کے لائق امام اساعیل ہی تھے۔اس عبارت سے امام المال المامية ، فقابت ، اعلميت وغيره صاف روزِ روثن كي طرح ثابت بين \_ نه الال ان کوضعیف کہا جاتا ہے۔علاوہ ازیں ابن عدی کے قول سے بیدلازم نہیں الماللة البي كے نزد يك بھى اساعيل بن حمادضعيف ہوں۔ كيوں كه حافظ ذہبي ال ال السال القدر ہیں ۔ لیکن السائل تجریح کی وجہ ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے ان کو ذکر کر دیا ہے وہ خود ال که اگر این عدی وغیرہ ایسے حضرات کواپنی تصانیف میں ذکر نہ کرتے تو الاب میں ان کی ثقامت کی وجہ سے ان حضر ات کوذ کرنہ کرتا۔

الله كال قول كو "و فيه من تكلم فيه مع ثقته و جلالته بادني لين السريح فولا ابن عدى اوغيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا اللهم لما ذكرته لثقته" (ديباچه ميزان ص٣ ج١) الم الم الوطيف بينية يراعبر اضات كرجوابات المحافة المحافة الم المحافة المستديدة الماسات المستديدة المستديد انہیں اقوال میں سے جو جرح مبہم میں شار ہوتے ہیں ۔محدثین کا پیقول ضعیف ہےاور دجہ ضعف بیان نہیں کرتے تو پیرح مطلق ہے۔ بہتریہ ہے کہ اللہ محدثین سے اگریہ قول صادر ہوتو مقبول نہیں کیا جائے کیوں کہان کی عادیہ اللہ کہ بیالی باتوں کے ساتھ جرح کرتے ہیں جوواقع میں جرح نہیں ہوتی ال ابن سعد لم يكن بالقوى قلت هذا جرح مردود وغير مقبول" (مقدمة فتح الليا

حافظ بن حجر مقدمہ میں عبدالاعلیٰ بھری کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ ابن 🗝 کہا کہ عبدالاعلیٰ قوی نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ پیجرح مردود ہے مقبول نہیں۔ ناظرین دیکھیے کہ لفظ لم میکن بالقوی اور فلا ںضعیف دونوں سےضعف راال ا نہیں ہوتا۔حالانکہ دونوں لفظ جرح کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔معلوم یہ جرح مبہم غیرمفسر ہے۔جس سے عیب پیدانہیں ہوسکتا۔ پس اسی طرح این سالہ كهنا كه نتينون ضعيف بين غلط ہے مقبول نہيں وجہ بير كەكو كى سبب ضعيف نہيں يا اما ا "قلت قول ابن عدى ان كان مقبولا في اسمعيل وحماد الله سبب الضعف لعدم اعتبار الجرح المبهم فهو غير مقبول قطعا فرا حنيفة وكذا كلام غيره ممن ضعفه كالدار قطني وابن القطال 🕶 حققه العيني في مواضع من النباية. شرح الهداية وابن الهمام لمرا القدير وغيرهما من المحققين" (فوائد بهييه ص٤٦)

جب تک اساعیل اور حماد کے بارے میں سبب ضعف نہ بیان کیا جائے ال تک ابن عدی کی جرح مقبول نہیں کیوں کہ جرح مبہم مردود ہوا کرتی ہے۔ اس عدی کی جرح امام ابوحنیفہ کے بارے میں قطعی اور یقینی غیر مقبول ہے۔ای ملس قطنی اورابن القطان وغیرہ کا کلام بھی قطعاً غیرمقبول ہے۔ چنا نچہ حافظ عینی السمال ابن ہام وغیرہ محققین نے تصریح کی ہے۔

میزان میں حافظ ذہبی ابن عدی کا قول نقل کرنے کے بعد خطیب کا قول نقل ا

الصواب هو التوثيق لا يعرف له وجه في قلة الضبط الصواب هو التوثيق لا يعرف له وجه في قلة الضبط المعن المتعصبه غير مقبول انتهى " (تنسيق النظام ص١٣) المارخ المعن المتعصبين في المتعبد الم

المام ابن النعمان الامام ابن الامام تفقه على ابيه وافتى فى زمنه المام ابنه وهو فى طبقة ابى يوسف ومحمد وزفر والحسن بن الغالب عليه الورع قال الفضل بن دكين تقدم حماد بن الغالب عليه الورع قال الفضل بن دكين تقدم حماد بن المام شريك بن عبد فى شهادة فقال شيرك والله انك لعفيف الله المام المام خيار مسلم" (شرح مسند الامام)

ال المحان بن ثابت کے بیٹے خود بھی امام وقت اورامام کے بیٹے بھی ہیں۔
الا اے والد ماجدامام ابوصنیفہ سے حاصل کیا اورامام صاحب بھی کے زمانہ میں
الا میں ان سے ان کے بیٹے اساعیل بن حماد نے فن فقہ حاصل کیا۔ امام
المام کر، امام زفر امام حسن بن زیاد کے لبقہ میں شار ہیں۔ اتقاو پر ہیزگاری
المام کی، امام زفر امام حسن بن زیاد کے لبقہ میں شار ہیں۔ اتقاو پر ہیزگاری
المام کی فضل بن دکین کہتے ہیں کہ جماد ایک شہادت میں شریک بن عبد کے
المام کی فقر شریک نے کہا بخدا یاک نظر اور پاک فرج ہیں اور مسلمانوں میں
المام ہیں نیز ابن عدی وغیرہ متعصب ہیں چنانچہ ماسبق میں مفصل معلوم ہو
المام ہیں نیز ابن عدی وغیرہ متعصب ہیں چنانچہ ماسبق میں مفصل معلوم ہو

ان کے مقرب شاگردان کی نسبت ضعف کا تمغه پیلے امام ابو یوسف کو لیجیے اور ان کی ہاہت میز ان الاعتدال میں ہے: "قال الفلاس کثیر الغلط و قال X الم الوضيف بيد براعز اضات كر بوايات المحموم محمول الله

میری اس کتاب میں بہت ہے ثقہ لوگ بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ اللہ کی تصریح کی ہے۔لیکن میں نے ان کو دووجہ سے ذکر کیا ہے۔ یا تو ان مسلم وقع کروں یا جوکلام ان کے بارے میں کیا گیا ہےوہ ان میں ضعف کو پیدا گار ا ان تمام امور پرنظر ڈالتے ہوئے ہر مخص جس کواد فی عقل ہو گی ہے کہدد کے الاست حالت میں کسی طرح بھی ابن عدی کی جرح پذ کور مقبول نہیں ''و لیسبی السات بالجانب الشرقي ببغداد وقضاء البصرة والرقة وكان بصيرا بالسم عارفا بالاحكام والوقائع والنوازل صالحا دينا عابدا زاهداس الجامع في الفقه والرد على القدرية وكتاب الارجاء وعن العارات اسماعيل نافلة ابي حنيفة كان يختلف الى ابي يوسف يتفقه علما صار بحال يعرض عليه ومات شبابا" (الفوائد البهييه ص٤٦) امام اساعیل بغداد کی جانب شرقی اور بصرہ اور رقبہ کے قاضی رہ چکے ہیں۔ المام کے ماہراحکام اورحواد ثات اور واقعات کے پورے عارف و عالم تھے۔ سال 👊 دار، عابد، يربيز گار، زامد تنه - كتاب الارجاء، الجامع، الروعلي قدريه علا 10 تصنیف کیس، جوانی کی حالت میں انقال ہوا۔ اس عبارت میں جو اوسال ا بڑے عالم وامام کے واسطے شایاں ہیں وہ سب موجود ہیں ۔ان حضرات کی مسمور تعجب آتا ہے کہ جب ایسے ائمہ ضعیف ہوجائیں گے تو پھر ثقہ کون ہوگا۔انس

ناظرین اب حماد کے بارے میں سنیں:

"وبعض المتعصبين ضعفوا حمادا من قبل حفظه كما ضعلواا

الی بین معین، بشر بن ولید، علی بن جعد، علی بن مسلم طوی اورا یک مخلوق محدثین اللب علم ہی میں ان کی نشو و نما ہوئی ہے۔ ان کے والد ماجد کی افلاس کی اس لیے امام ابو حنیفہ ان کی خبر گیری رکھتے اور ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ ابراہیم بن کا قول ہے کہ امام ابو یوسف جماعت بھر میں حدیث کے متبع تھے۔ ابراہیم بن کی ابن معین نے قل کرتے ہیں کہ اہل رائے میں امام ابو یوسف اثبت اور شی بن معین نے قبل کرتے ہیں کہ اہل رائے میں امام ابو یوسف اثبت اور شی ہیں۔ ابن سماعہ کہتے ہیں کہ قاضی ہو جانے کے بعد امام ہر روز دوسور کعتیں پڑھا کرتے تھے امام احمد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ہر روز دوسور کعتیں پڑھا کرتے تھے امام احمد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ہر روز دوسور کعتیں پڑھا کرتے تھے امام احمد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ہر روز دوسور کعتیں پڑھا کرتے تھے امام احمد فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف سے ہیں۔ امام ذہبی اللہ کہتے ہیں کہ ان کے واقعات علم وسیادت کے بہت سے ہیں۔ میں نے اللہ کہتے ہیں کہ ان قب کوا یک مستقل کتاب میں جمع کیا ہے۔

ال یں یہ ائمہ کے اقوال ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابوبوسف کے بارے میں کتنے
الفاظ مدحیہ ہیں اس پر بھی معاندین اور حساد آئکھیں نکال رہے ہیں۔ کیا

ے خیال میں یہ بات آئی ہے کہ جو خض بقول بخاری متر وک ہو بقول فلاس
العلط ہووہ ان الفاظ کا ایسے ائمہ سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ستحق ہوسکتا ہے؟

العلط ہووہ ان الفاظ کا ایسے ائمہ سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے ستحق ہوسکتا ہے؟

العیل کے بارے میں کوئی ناقد رجال ہوکر اس کے مناقب میں
السیف کرسکتا ہے؟ بھی نہیں۔ بخاری نے محض اس رنجش کی وجہ سے جوان کو
السیف کرسکتا ہے؟ بھی نہیں۔ بخاری نے محض اس رنجش کی وجہ سے جوان کو
السیف کے ہوگئ تھی امام ابوبوسف اور امام ابوحنیفہ کے بارے میں کلام کر دیا
السیف تعصب پر مبنی ہے۔ جو قابلِ قبول نہیں ہے۔ متر وک اور کثیر الغلط ہونے
السیف تعصب پر مبنی ہے۔ جو قابلِ قبول نہیں ور نہ امام احمد جیسا شخص اور ابن معین جیسا
السیف امام ابوبوسف کا شاگرد نہ ہوتا۔ بلکہ سب سے اول یہی لوگ ان کی
امام ابوبوسف کا شاگرد نہ ہوتا۔ بلکہ سب سے اول یہی لوگ ان کی
امام ابوبوسف کا شاگرد نہ ہوتا۔ بلکہ سب سے اول یہی لوگ ان کی
امام ابوبوسف کا شاگرد نہ ہوتا۔ بلکہ سب سے اول یہی لوگ ان کی
امام ابوبوسف کا شاگرد نہ ہوتا۔ بلکہ سب سے اول یہی لوگ ان کی
امام ابوبوسف کا شاگرد نہ ہوتا۔ بلکہ سب سے اول یہی لوگ ان کی
امام ابوبوبوبات بوبان کوصاحب حدیث، صاحب سنت، منصف فی

البحارى تركوه الى قوله" اوراسان المير ان مي ي: "قال ابن السارة ابويوسف ضعيف الرواية" (الجرح على الى منيف مما ـ ١٥) جواب:

چو قاضی بفکرت نویسل سجل نه گردد زد ستار بدرای این اظرین بیدوبی امام ابو یوسف بین جن کے امام احمد بن ضبل وغیرہ محد ثین المام بین بین جن کے امام احمد بن ضبل وغیرہ محد ثین المام بین ۔ چنا نچے کئی سلسلے ان کے ابتدا میں بیان کر چکا ہوں۔ بیدو ہی امام ابو یوسف جن کے بارے میں امام نسائی نے کتاب الضعفاء والمحتر وکین میں کہا ہے المام ابو یوسف ہیں جن کو حافظ ذہبی نے تذکر ہ الماما الو یوسف ہیں جن کو حافظ ذہبی نے تذکر ہ الماما الو یوسف ہیں جن کو حافظ ذہبی نے تذکر ہ الماما الو یوسف ہیں جن کو حافظ ذہبی نے تذکر ہ الماما الو یوسف ہیں جن کو حافظ ذہبی نے تذکر ہ الماما الماما

"سمع هشام بن عروة وابا اسحق الشيباني وعطاء بن الساو وطبقتهم وعنه محمد بن الحسن الفقيه واحمد بن حنبل والوليد ويحيى بن معين وعلى بن الجعد وعلى بن مسلم الله وخلق سواهم نشاء في طلب العلم وكان ابوه فقيرا فكان ابو يتعاهده قال المزنى ابويوسف اتبع القوم للحديث وروى ابراها ابى داؤد عن يحيى بن معين قال ليس في اهل الراى احد اكثر ولا اثبت منه وروى عباس عنه قال ابويوسف صاحب ما وصاحب سنة وقال ابن سماعة كان ابو يوسف يصلى بعد ما القضاء في كل يوم مائتي ركعة وقال احمد كان منصفا في العلم والسيادة الفردته وافردت صاحبه محمد بن الحسن في جزء انتهى ملخصًا"

ابو پوسف نے فن حدیث کو ہشام بن عروہ ، ابواسحاق شیبانی ، عطاء بن سائب اوراں کے طبقہ والوں سے حاصل کیا ہے اور فن حدیث میں امام ابو پوسف کے شاگر داماء ا الله ابن عبد البر في كتاب الانتهاء في فضائل الثلاثة الفقهاء ان ابا الله كان حافظا وانه كان يحضر المحدث ويحفظ خمسين ستين

(التاج المكلل ص٩٢)

الا ان عبدالبر مالکی مغربی کتاب الانتها میں فرماتے ہیں جس میں فقہائے ثلاثہ
ا آب بیان کیے ہیں کہ امام ابو یوسف حافظ تھان کے حافظ کی بیرحالت تھی کہ
کیملس میں تشریف لاتے اور پیچاس ساٹھ حدیثیں وہیں یاد کر لیتے اور جب
ا سے اٹھتے تو فوراً لوگوں کو جوں کی توں کھا دیا کرتے تھے۔ان میں کسی قتم کا
ا سے اٹھتے تو فوراً لوگوں کو جوں کی توں کھا دیا کرتے تھے۔ان میں کسی قتم کا
ا ما اور امام ابو یوسف کیٹر الحدیث تھے اس قول سے فلاس کے قول کی تر دید

ال طلحة بن محمد بن جعفر ابويوسف مشهور الامر ظاهر الفضل المداهل عصره ولم يتقدم احد في زمانه وكان النهاية في العلم المحمد والرياسة والقدر وهو اول من وضع الكتب في اصول الفقه ملى مذهب ابى حنيفة واملى المسائل ونشرها وبث علم ابى حنيفة العلار الارض (التاج المكلل ص٩٢)

الل عمار بن ابي مالك ما كان في اصحاب ابي حنيفة مثل ابي

الغلط کی بنیاد محض عداوت اور تعصب پر ثابت ہو جاتی ہے۔ جس کا گرادینا کر است نہیں۔

نواب صديق حسن خال فرماتي ين "كان القاضى ابويوسف من اها الكوفة وهو صاحب ابي حنيفة وكان فقيها عالما حافظا"

(التاج المكلل ص١١١)

کہ قاضی ابو یوسف کوفہ کے اور اہام ابو حنیفہ کے شاگر دہیں۔ فقیہ، عالم ، حافظ ما سے خت سے سے سے سے سے سے سے سے س شھے۔ سلیمان تیمی ، بیجیٰ بن سعید انصاری ، اعمش ، محمد بن بیار وغیرہ سے فن سد حاصل کیا۔ نواب صاحب نے ان چار ناموں کوزیادہ لکھا ہے۔ اس لیے قتل کر ، یا آگے چل کرنواب لکھتے ہیں :

"ولم يختلف يحيى بن معين واحمد بن حنبل وعلى ابن المديني لر ثقته في النقل" (التاج المكلل ص٩٢)

کہ بچکی بن معین اور احمد بن صنبل اور علی بن مدینی متیوں اماموں کا امام ابو یوسٹ کے ثقه فی الحدیث ہونے پراتفاق ہے۔ یہ ابن مدینی وہی شخص ہیں جن کے لیے بخاری ا اقر ارکرنا پڑا کہ میں اینے آپ کوانہیں سے چھوٹا سمجھتا ہوں۔

حافظ ابن حجر "تقویب" میں ابن مدینی کے بارے میں فرماتے ہیں:

"ثقة ثبت امام اعلم اهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري

ما استصغرت نفسى الاعنده" (تقريب)

کہ ابن مدینی ثقۃ ، ثبت ، امام اعلم اہل زمانہ بالحدیث وعلل ہیں حتی کہ بخاری بھی کہ ا اٹھے کہ ان کے سامنے میری کوئی حقیقت نہیں۔ جب علی مدینی امام ابو یوسف کو ثقہ کے ہیں تو بخاری کا قول ان کے مقابلہ میں کچھ وقعت نہیں رکھتا۔

ولم يختلف يحيني بن معين واحمد وابن المديني في كونه ثقة في الحديث (انساب سمعاني)

امام ابو یوسف کے ثقہ فی الحدیث ہونے میں ابن معین ، احد علی بن المدینی مختلف

اللذاان كى جرح بھىمقبول تبيں۔ اللرين اب ميزان الاعتدال كي عبارت كے متعلق سنيے مؤلف رساله نے جوفلاس الال التل كيا ہے۔ اس كا ايك لفظ ترك كرديا كيوں كه وہ امام ابو يوسف كى مدح ميں الاسل عبارت يون ہے۔

" الله الفلاس صدوق كثير الغلط" افلاس كمت بين امام ابويوسف صدوق اللط تھے۔ دوسرے جملہ کا جوب عرض کر چکا ہوں۔ پہلا جملہ الفاظ تعدیل و ال میں سے ہے لہذا فلاس کے نز دیکے بھی ان کاصدوق ہونامسلم ہے۔ ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول یہ چوری یہیں نکلی

ر اال عمرو الناقد كان صاحب سنة (ميزان ص٣٢١) ارا کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف صاحب سنت تھے یہ بھی توثیق ہے۔ الل ابوحاتم يكتب حديثه (ميزانِ الاعتدال ص٣٢١)

الوطائم کہتے ہیں امام ابو یوسف کی حدیث لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی تعدیل کے الفاظ

الله المزنى هو اتبع القوم للحديث (ميزان ص٣٢١) الام مزنی کا قول ہے کہ وہ اتبع الحديث دوسروں كے اعتبار سے بيں يہ بھى مدح

راما الطحاوي فقال سمعت ابراهيم بن ابي داؤد البراسي سمعت المال الله معين يقول ليس في اصحاب الراي اكثر حديثا ولا اثبت من الى الاسف (ميزان ج٣ ص٣٢١)

اں امام طحاوی نے بیہ بیان کیا ہے کہ میں نے ابراہیم بن ابی داؤ د برای سے سناوہ ا کے کہ میں نے ابن معین کو کہتے ہوئے سناامام ابو پوسف اکثر حدیث اورا ثبت الم الوطيف أيترة يراعر اضات كجوابات كالمكاف محام 204 الما

يوسف لولا ابويوسف ما ذكر ابو حنيفة ولا محمد بن ابي ليلي والم هو الذي نشر قولهما وبثَّ علمها (التاج المكلل ص٩٢) عمار بن ابی ما لک کہتے ہیں کہ اصحاب ابی حذیفہ میں امام ابو یوسف جیسا کوئی حمل اللہ ہے اگر امام ابو پوسف نہ ہوتے تو محمد بن ابی لیلی اور امام ابوحنیفہ کا کوئی ذکر نہ کہ ا انہیں نے دونوں کے قول وعلم کوعالم میں پھیلایا۔

وقال ابويوسف سألتي الاعمش عن مسئلة فاجتبه عنها فقال لي م اين لك هذا فقلت من حديثك الذي حدثتناه انت ثم ذكرت الا الحديث فقال لي يا يعقوب اني لاحفظ هذا الحديث قبل ان يجسم ابواك و ماعرفت تاويله حتى الآن (التاج المكلل ص٩٢)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جھ سے آخمش نے ایک مرتبدایک مسئلہ یو چھاہیں 📗 اس کا جواب دے دیا تو فرمانے لگےتم کو پیہ جواب کہاں سے معلوم ہوا تو میں لے کہا کہ ای حدیث ہے جوآپ نے مجھ سے بیان کی تھی اور پھروہ حدیث میں نے ان کہ ما دی تو اعمش کہنے لگے اے یعقوب (بیام مابو پوسف کا نام ہے) میں بھی اس صد ا کا حافظ ہوں لیکن اب تک اس کے معنی میری سمجھ میں نہ آئے تھے اس وفت 🔑

ناظرین اس کوملا حظہ فر مائیں اور امام ابو پوسف کے حافظہ اور فہم کی داد دیں جس 🕊 اعمش نے بھی افر ارکرلیا۔ای پرفلاس اور بخاری کثیر الغلط اور تر کوہ کہتے ہیں۔ بحال

"واخبار ابي يوسف كثيرة واكثر الناس من العلماء على فضله ا تعظيمه" (التاج المكلل ص٩٢)

امام ابو یوسف کے اخبار بہت ہیں اور اکثر علماءان کی فضیلت اور تعظیم کے قال ہیں۔ بینواب صاحب کا قول ہے جو فیصلہ کے طور پر ہے۔ ماقبل میں بیرثابت ہو پہلا ہے کہ جس کے مدح کرنے والے زیادہ ہوں اس کے بارے میں جارحین کی جرن (مقدمه ص ۱۹۳۳)

ارش ایے بہت سے تکلیں گے جن میں ائمہ نے کلام کیا اور وہ بھی حد درجہ کا پھ ال کی میں موجود ہیں۔للبذا اگر کوئی بخاری کوضعیف کہنے گئے تو کیا مؤلف رسالہ ان مدی اس کے ہم نوا ہوں گے۔بس جواس کا جواب ہے وہی امام ابو پوسف کی ال سے جواب ہے۔

كل ست سعدى ودرجيثم وشمنال خارست

الازاض تمبر١٦:

( الواحال الويوسف كا\_ ( الجرح على افي حنيفه ص١٩ \_ ١٥)

ل گانصیل ناظرین معلوم کر چکے ہیں۔ اس اس نمبر کا:

ا ہے ام محمد کا حال جنہوں نے ایک موطا بھی لکھ ماری ہے۔ (پانچوں سواروں اسے ام محمد کا حال جنہوں نے ایک موطا بھی لکھ ماری ہے۔ (پانچوں سواروں اللہ کا کہ شامل کرنے یا خون لگا کرشہ پید بننے کو) (الجرح علیٰ ابی حنیفہ ص ۱۵)

الم الوطنيف في يراعز اضات كروايات المحال الم

فی الحدیث باعتبار دوسرے اصحاب رائے کے ہیں۔

وقال ابن عدى ليس في اصحاب الراى اكثر حديثا منه الا انه بروسا عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره وكثير اما يساله اصحابه ويتبع الاثر فاذا روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا بأس به (ميزان ص١١٧)

ابن عدی کہتے ہیں اصحاب رائے میں ان سے زیادہ حدیث والاکوئی دوسرائیں مراتی بات ہے کہ ضعفوں سے زیادہ روایت کرتے ہیں جیسے حسن بن عمارہ والم اور بسااوقات اپنے اصحاب کی مخالفت اور حدیث کی انتاع کرتے ہیں جس واٹھ ال ے کوئی ثقہ روایت کرے اور وہ بھی ثقہ سے روایت کریں تو لا باس بہ ہیں۔ ناظرین''میزان'' کی پیسب عبارتیں جن میں امام ابو پوسف کی ائمہ نے لا کا ا ہے۔مؤانب رسالہ نے اپنی حقانیت اور دیانت داری ظاہر کرنے کے واسطے مذا دیں اور صرف فلاس اور بخاری کے قول کو نقل کر دیا تا کہ عوام کو دھو کہ میں ڈال ا ضعیف راویوں سے روایت کرنا اگر کسی کوضعیف بنا دیتا ہے تو پھر امام مسلم اللہ بخاری بھی ضعیف ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے بھی روایت ایسے لوگوں سے کی ہے نے بخاری مسلم کا مطالعہ کیا ہے اور کتب رجال پراس کی نظر ہے وہ اچھی طر ا ہے کہ بخاری مسلم میں کتنے راوی متکلم فیہ ہیں۔ میں نمونہ کے طور پر چند نام ۱۱۰۰ کے ذکر کرتا ہوں \_ان سے انداز وفر مالیں اور مؤلف رسالہ کوداددیں \_ حافظ ابن حجر مقدمه فتح الباري ميں فرماتے ہيں: كتاب المناقب ميں حسن ١١٥٨ موجود ہیں،جن کے ترک پرائمہ جرح وتعدیل کا اتفاق ہے۔(مقدمہ ۲۹۵) اسيد بن زيد الجمال بخاري كتاب الرقاق مين موجود بين - حافظ ابن جرفها ہیں: میں نے کسی کی ان کے بارے میں توشق نہیں دیکھی (مقدمہ ۳۸۸) حسن بن بصری کو دیکھیے ۸۹ بخاری میں موجود ہیں۔امام احمد، ابن معین،الا

مدیث کی روایت امام مالک وغیرہ سے کرتے ہیں علم وفقہ کے دریائے ناپیدا کنار کے روایات مالک میں قوی تھے۔

الرین مقدمه میزان الاعتدال کی عبارت کو پیش نظر رکھیں کہ میری اس کتاب میں اللہ ین مقدمه میزان الاعتدال کی عبارت کو پیش نظر رکھیں کہ میری اس کتاب میں اللہ ہیں جن میں مشدوین فی الجرح نے اوفی لین کی وجہ کلام کیا ہے۔ حالا تکہ وہ اللہ القدراور ثقة ہیں۔ اگر ابن عدی وغیرہ ان کواپی اپنی کتابوں میں ذکر نہ کرتا۔ امام ذہبی ان کو تقد ہونے کی وجہ سے اپنی اس کتاب میں ان کو ذکر نہ کرتا۔ امام ذہبی اللہ میں ان کو توی کہتے ہیں۔ علم کے دریا نا پیدا کناراور فقہ کے بحربے پایاں ہیں۔ اللہ میں ان کو توی کے خزد کے محدوح اور ان کا ثقد ہونا ظاہر ہے۔ امام ذہبی فرماتے اللہ علی الا اللہ خکو بتلیین ما فی الائمة المذکورین خوفا من ان یتعقب علی لا انی ذکر ته لضعف اللہ میں دورین خوفا من ان یتعقب علی لا انی ذکر ته لضعف

یں نے اس خوف کی وجہ ہے کہیں لوگ میرے دریے نہ ہوجا ئیں مناسب نہیں سمجھا ایس حضرات کی تلیین کتب ائمہ مذکورین میں ہیں۔ان کو ذکر نہ کروں۔اوران کے اسوں کو حذف کر دوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرے نزویک ان میں کسی قتم کاضعف الماراس لیے میں نے ان کواس کتاب میں ذکر کہاہے۔حاشا وکلا۔

الذابی ثابت نہیں ہوسکتا کہ امام محمد حافظ ذہبی کے نزویک ضعیف ہیں۔اس لیے ان کو اللہ ان میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی مدعی ہے تو ثابت کر دکھائے۔

مافظا بن حجر فرماتے ہیں:

"هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم ولد بواسط ونشا الكوفة و تفقه على ابى حنيفة وسمع الحديث من الثورى ومسعر عمرو بن ذر و مالك بن مغول ولاوزاعي ومالك بن انس و ربيعة بن الم الوصنيف بيسة براعتر اضات كجوابات المحاص محاص محاص المحالة المحاس

ناظرین یہ ہے کہ تہذیب اور سلف کے ساتھ ان کا یہ برتاؤ ہے۔ کیا آپ ال الس تحریر سجھتے ہیں۔ جو اور الفاظ گندے لکھے ہیں وہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں اللہ بازاری بھی مات ہیں لیکن یہ حضرات کا طریقہ ہے کہ ہرایک کو برا بھلا کہا کر سے

ہ بر میں اور کر نہیں اور سوائے اس کے ان کے بلیہ میں اور کر نہیں

آپ نے گالیاں دیں خوب ہوا خوب کیا ۔ بخدا مجھ کو مزا آیا شکر پارا امام مجھ کے موا تصنیف کرنے پرآپ کو کیوں حسد پیدا ہو گیا۔ اگر آپ ہمت ہے تواپی سند کے ساتھا سی طرح کی حدیث کی کتاب جھوٹی سی جھوٹی اسکا کے دکھا نمیں۔ دیکھیں تو سہی آپ کتنے پانی میں ہیں۔ امام محمد نے ایک السام تصنیف نہیں کی ۔ نوسوننا نوے کتابیں تالیف کی ہیں۔ آپ ننا نوے ہی تالیف کی ہیں۔ آپ ننا نوے ہی تالیف کی ہیں۔ آپ ننا نوے ہی تالیف کی جی ۔ اور اس کے اور اسلام محمد کی تصانیف سے بڑے بروں نے فائدہ حاصل کیا ہے اور اسلام محمد کی تصانیف سے بڑے بروں نے فائدہ حاصل کیا ہے اور اسلام کے ہیں چنا نچہ آر ہا ہے۔

یہاں تک تو ناظرین نے مؤلف رسالہ کی علمی حالت کا اندازہ کرلیا ہے۔ اس آگے چل کرمعلوم کرلیں گے۔ نیز امام محمد صاحب کی قدر ومنزلت، فضیات الم وغیرہ بھی معلوم ہوجائے گی۔

امام نمائى في ايخ رساله كتاب الضعفاء والممتر وك مين لكها بي "و مسلما الحسن ضعيف" اورميزان الاعتدال مين بي الينه النسائى وغير و مسلم الحسن ضعيف" وغير و من المين النميز ان مين بي "قال ابو داؤ د لا يكتب حديثه" مسلم ترجمه اردو.

کم بخت دل خراش بہت ہےصدائے دل کا نوں پیہ ہاتھ رکھ کے سنوں ماجرائے دل میزان الاعتدال میں تلیین امام نسائی ذکر کرنے کے بعد ذہبی فرماتے ہیں "سال ال الشافعي ما رأيت اعقل من محمد بن الحسن (انساب سمعاني) الم شافعي فرمات بين كهيس في الم محرساعاقل كوفي نبيس ديها-

اروى عنه أن رجلا ساله عن مسئلة فاجابه فقال الرجل خالفك الفقهاء فقال له الشافعي وهل رايت ففيها اللهم الا ان يكون رايت الحسد بن الحسن (انساب سمعاني)

الام شافعی ہے کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیااس کا انہوں نے جواب دیا سائل نے V افقہا تو آپ کی اس مسئلہ میں مخالفت کررہے ہیں تو انہوں نے فر مایا تو نے کیا ال السمالي فقيه ديکھا۔ ہاں امام محمد کو ديکھا ہوتو بے شکٹھيک ہے کہ وہ اسی قابل ہیں اس اللهر ہے کہ امام شافعی بھی امام محمد کی فقاہت فی الدین کالو ہامانے ہوئے ہیں۔ اكان اذا حدثتهم عن مالك امتلاء منزله وكثر الناس حتى يضيق الموضع (تهذيب الاسماء)

اں وقت امام محمد حدیث کی روایت امام ما لک سے کرتے تو ان کا مکان کشرت المین اورشا گردوں ہے بھر جاتا تھا حتی کہ خودموضع جلوس بھی تنگ ہوجاتا تھا۔اگر الماله ساحب كوحديث داني مين دخل نه موتا توبيكش تاز دحام محدثين كي كيون موتي ال دو شعیف ہوتے یا حافظ حدیث نہ ہوتے تو بیر محدثین بڑے بڑے کیوں ان کی ا اردی کو ماید ناز سمجھتے اور کیوں ان کے مکان کوشوق ساعت حدیث میں جر دیا الے۔اس کوتو وہی حضرات خوب مجھ سکتے ہیں جن کو خدا نے عقل و ہوش عنایت ال اورعلم دین سے پچھ حصدملا ہے۔

س يحيى بن معين قال كتبت الجامع الصغير عن محمد بن الحسن (تاريخ خطيب و تهذيب الاسماء)

صالح وجماعة وعنه الشافعي وابو سليمان الجوزجاني وهشام الرازي وعلى بن مسلم الطوسي وغيرهم ولى القضاء في ايام الرشيد والل ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قال محمد اقمت على الس مالك ثلاث سنين وسمعت منه اكثر من سبع مائة حديث وقال الراء سمعت الشافعي يقول حملت عن محمد وقر بعير كتبا وقال ابن على بن المديني عن ابيه في حق محمد بن الحسن صدوق" (لسار الميزان) (يكتاب حيدرآ باديس مطبوع موئى سے)

محمد بن الحسن مقام واسط میں پیدا ہوئے اور کوفیہ میں انہوں نے نشو ونما یائی فن الا ال امام ابوصنیفہ سے حاصل کیا۔سفیان توری ،مسعر ،عمر و بن ذر ، ما لک بن مغول ،اوزا ک ما لک بن انس، ربیعہ بن صالح اورایک جماعت محدثین سےفن حدیث کو حاصل 🚺 امام شافعی ، ابوسلیمان جوز جانی ، هشام رازی علی بن مسلم طوی وغیره محدثین المال حدیث کے حصول میں امام محمد کی شاگر دی اختیار کی۔ ہارون رشید کی خلافت کے 🗤 میں قاضی مقرر کیے گئے تھے۔امام شافعی صاحب فرماتے ہیں کہ امام محمد صاحب المالا کرتے تھے کہ میں نے امام مالک صاحب کے یہاں تین سال اقامت کی اور سات سوسے زیادہ حدیثیں امام مالک سے سنیں۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک اوٹ او کتابیں امام محمد کی مجھ کو پہنچیں علی بن مدینی کے صاحبز ادے کہتے ہیں کہ میرے والد محد بن الحسن کوصد وق کہا کرتے تھے۔ جب ابن مدینی نے امام محمد کی توثیق کر دی لا 🎤 اور کسی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بیوہی ابن مدینی ہیں جن کے سامنے امام بخاری 💨 شخص نے زانو ہے ادب کوتہہ کیا اوران کے فضل و کمال کا اقر ار کیے بغیر ج<u>ا</u>رہ کارٹہ III چنانچے گزرچکا ہے اور بیظا ہر ہے کہ لفظ صدوق الفاظ توثیق میں سے ہے۔ چنانچەحافظ ذہبی میزان کے دیباچہ میں فرماتے ہیں: ''فساعی العبارات ا

الرواة المقبولين ثبت حجة، وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثم ثقاله

صدوق ولا بأس به الخ" (ميزان ج١ ص٣)

الالالمليد بيديراعتراضات كرجوابات 213 ١٥٥٥٥٥٥٥٥ 213

الماله يعظمونه جدا (مناقب كردرى ج٢ ص١٥٣)

ا ہیں کامل قاضی کہتے ہیں کہ امام محمد روایت حدیث اور کمال فی الفقہ اور وصف اللہ کے جامع تھے۔ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ان کے اصحاب ان کی بہت ہی تعظیم اللہ تھے۔

و الكر الحلبي عن يحيى بن صالح قال قال يحيى بن اكثم القاضي السام الكا و محمد قلت ايهما افقه قال محمد

(مناقب کر دری ج۲ ص ۱۵۹) این صالح کہتے ہیں کہ یجی قاضی نے فرمایا کہ میں نے امام مالک کوبھی دیکھااور اللہ اوبھی میں نے دریافت کیا دونوں میں افقہ کون ہے تو جواب دیا کہ امام محمد افقہ

ربه عن ابی عبید قال ما رایت اعلم بکتاب الله تعالی من محمد (مناقب کردری ج۲ ص۱۵۹)

ال بيد كتيت بين كه بين في كتاب الله كاعالم امام محمد تياده كى كونيس و يكها ـ الله الله الدريس بن يوسف القراطيسي عن الامام الشافعي ما رايت رجلا المام بالحلال والحرام والناسخ والمنسوخ من محمد

(مناقب کر دری ص ۱۵۷) الم شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے زیادہ کسی کوحلال وحرام اور ناسخ و المام ٹاکھ کاعالم نہیں دیکھا۔

المائل الدقاق قال من كتب محمد بن الحسن

(مناقب کردری ص۱۹۰۰) الدائیم حربی نے امام احمد سے دریافت کیا کہ بیمسائل دقیقہ آپ نے کہاں سے ال کیے تو انہوں نے جواب دیا کہ امام محمد صاحب کی کتابوں سے میں نے حاصل میخی بن معین کہتے ہیں کہ میں نے جامع صغیر کوروایة امام محمد سے تکھا ہے۔

عن يحيلى بن معين قال سمعت محمدا صاحب الراى فقيل سعد هذا الكتاب من ابى يوسف قال والله ما سمعته منه وهو اعلم الله الا الجامع الصغير فانى سمعته من ابى يوسف.

(مناقب کر دری ص ۱۱۱۱

امام محمد سے بیجیٰ بن معین کا روایت کرنا اوران کی کتابوں کی ساعت کرنی اوران شاگر دی اختیار کرنی یہ جملہ امورامام محمد کی فضیلت اور صاحب علم اور عادل ضام الما محدث، فقیہ، ثقة صدوق ہونے پر دال ہیں۔

عن عبدالله بن على قال سالت بى عن محمد قال محمد صدول عن عبدالله بن على قال سالت بى عن محمد قال محمد صدول الله

عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدعلی بن مدینی سے امام محمد کے بارے اور اور اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ

عن عاصم بن عصام الثقفى قال كنت عند ابى سليمان الجور الله فاتاه كتاب احمد بن حنبل بانك ان تركت رواية كتب محمد اللك لنسمع منك الحديث فكتب اليه على ظهر رقعته ما مصرك الله يرفعنا ولا قعودك عنا يضعنا وليت عندى من هذا الكتاب اوقارا الويها حسبة (مناقب كردرى ج٢ ص١٥٣)

اگرامام محمرصدوق اور ثقبہ عاول، حافظ، ضابط، محدث نہ ہوتے تو امام احمد ہیں اس کی کتابوں کی روایت کرتے ہیں ان کی کتابوں کی روایت کرتے ہیں جو جواب ابوسلیمان جوز جانی نے امام احمد کودیا وہ بھی امام محمد کے علم وفضل ادر کمال دال ہے چنانچے ظاہر ہے۔

وذكر السلامي عن احمد بن كامل القاضي قال كان محمد موسود بالرواية والكمال في الراي والتضعيف وله المنزلة له الرفيعة و الات:

و کیھتے ہی تجھ کوائے قاصد سمجھ جائیں گے وہ ان کے دل پر حالِ دل میرا ہے یکسر آئینہ ام تو پہلے ہی سمجھ رہے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرنا آپ حضرات کے بائیں ہاتھ کا کھیل سال پڑی آپ کا شعار اور ناانصافی آپ کاوتیرہ ہے خیر۔

الله بن کو بیمعلوم ہو چکا ہے کہ امام ابو صنیفہ نہ توضعیف تھے نہ مرجہ ۔ بیہ بات نامہ بر اللہ ہوئی ہی ہے۔ امام صاحب پر بیا تہام اور افتر اء ہے۔ سنیئے مرجہ ارجاء سے اللہ ہوئی ہی ہے۔ جو باب افعال کا مصدر ہے۔ لفت میں اس کے معنی تاخیر کرنا ہیں۔ اسلال ہیں ارجاء کے معنی اعمال کو ایمان سے علیحدہ رکھنے کے ہیں۔ مرجہ ضالہ اس اللہ کہ ہیں جو صرف اقر ارلسانی اور معرفت کا نام ایمان رکھتا ہے۔ اور ساتھ اس اللہ کہ تھے ہیں جو صرف اقر ارلسانی اور معرفت کا نام ایمان رکھتا ہے۔ اور ساتھ اس اللہ کارکو گنا پر سز انہیں دی جائے گی۔ بلکہ معاصی پر سز اہو ہی نہیں سکتی اور عذا ب و اللہ کارکو گنا پر سز انہیں دی جائے گی۔ بلکہ معاصی پر سز اہو ہی نہیں سکتی اور عذا ب و اللہ کراہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کراہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کراہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کرماہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کرماہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کرماہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کرماہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں چنا نچے امام ابو صنیفہ خود فقہ اکبر میں اللہ کرماہ ہے۔ ان کے عقائد اس کے خلاف ہیں جنائے ہیں اور فرقہ مرجمہ کارد کررہے ہیں۔

"لا نقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة ولكن المول من عمل عملا حسنا بجميع شرائطها خالية عن العيوب المسدة ولم يبطلها حتى يخرج من الدنيا مومنا فان الله تعالى لا المسها بل يقبلها منه ويثبته عليها" (فقه اكبر)

ارا آیا اعتقاد نہیں ہے کہ جہاری نیکیاں مقبول اور گناہ بخشے ہوئے ہیں جیسا کہ مرجعہ کا اسلاد ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی قتم کی برائی نقصان وہ نہیں اور نافر مان کی نافر مانی پر اسلاد ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی سب معاف ہیں۔ بلکہ جہارا بیاعتقاد ہے کہ جو شخص کوئی اسلام سے خالی ہواور اس کو ساتھ کرے اور وہ کام تمام مفاسد سے خالی ہواور اس کو

كالكم الم الوصفيف بينية يراعتر اضات كرجوابات الممكم مكم مكل ملك الما

کے ہیں۔

اس روایت کوخطیب نے اپنی تاریخ میں اور امام نووی نے تہذیب الاساء میں گا کیا ہے۔اسی طرح ابوعبید کے قول مٰہ کور کو بھی امام نووی نے کتاب مٰہ کور میں اللہ ہے۔ ہے۔

غرض ناظرین کے سامنے مشتے نمونہ از خروار کے امام محمہ کے بارے میں اللہ اقوال پیش کیے ہیں جوامام محمہ کے بارے میں اللہ اقوال پیش کیے ہیں جوامام محمہ کے فضل و کمال علم وحفظ ،صدق و دیانت ،مفسروں فقیہ ہونے پر شاہد عاول ہیں ۔اگرابیا شخص ضعیف ہونو پھر قیامت نہیں تو اور کا ناظرین ان اقوال سے جلالت شان امام محمد ظاہر ہے۔ اعتر اض نمبر ۱۸:

یتو ہواامام صاحب کے شاگر دوں کا حال۔ (الجرح علی ابی حنیفہ ص ۱۵) جواب:

جس کی کیفیت ناظرین نے معلوم کر لی۔

اعتراض تمبر ١٩:

لیکن امام صاحب کا ایک مزیدار حال اور سنے ۔ (الجرح علی ابی حنیفہ ص ۱۵۔۱۱۱) جواب:

یہ سنا ہے کہ حضرت ناصح یہاں آنے کو ہیں میں سمجھتا ہوں جو کچھ جھے سے وہ فرمانے کو ہیں اس کے متعلق پہلے بھی کچھ عرض کر چکا ہوں اور آئندہ بھی خدمت کرنے گے۔ تیار ہوں ۔ فرمائے اور جواب سنیئے ۔ اعتر اض نمبر ۲۰:

امام صاحب اس کےعلاوہ کہ ضعیف تھے مرجتہ بھی تھے۔ (الجرح علیٰ ابی حنیفی<sup>ص او</sup> ا سے۔ جب علاء اور ائمہ نے اس کی تصریح کر دی کہ یہ جملہ امور امام ابوحنیفہ پر اس وجنیفہ پر اس وجنیفہ پر اس وہ بوٹ اور افتر اپر دانری ہے۔ اور امام صاحب کا دامن اس سے بالکل پاک و اس اللہ اور قتی کا متبع اور حق کا متبع اور حق کا متبع اور حق کا متبع اور حق کا متبع اور کی کا اور کو کتابوں رسالوں میں لکھ کرشائع کرتے اور عوام اس کا ہے جب ۔

اے ہنر ہا نہادہ برکف دست عیب ہارا گرفتہ زیر بغل اللہ ین ان عبارتوں پرغور فر مائیں اور مؤلف رسالہ کو داد دیں۔ایمان کے متعلق اللہ عادت کاعقیدہ ان کے اس قول سے معلوم کرئے:

"الحبرني الامام الحافظ ابوحفص عمر بن محمد البارع النسفي في الله الى من سمر قند اخبرنا الحافظ ابو على الحسن بن عبد الملك السلمي انا الحافظ جعفر بن محمد المستغفري النسفي انا ابو عمرو محمد بن احمد النسفي انا الامام الاستاذ ابو محمد الحارثي ابناء محمد بن يزيد ابناء الحسن بن صالح عن ابي مقاتل عن ابي حنيفة مينات اله قال الايمان هو المعرفة والتصديق والاقرار والاسلام قال والناس التصديق على ثلاثة منازل فمنهم من صدق الله تعالى وبما جاء منه الملبه ولسانه ومنهم من يقر بلسان ويكذب بقلبه ومنهم من يصدق للله ويكذب بلسانه فاما من صدق الله وبما جاء من عنده بقلبه ولسانه الموعند الله وعند الناس مومن ومن صدق بلسانه وكذب بقلبه كان ملد الله كافرا وعند الناس مومنا لان الناس لا يعلمون ما في قلبه و الهم ان يسموه مومنا بما ظهر لهم من الاقرار بهذه الشهادة وليس المم ان يتكلفوا علم القلوب ومنهم من يكون عند الله مومنا وعند الباس كافرا وذالك بان يكون الرجل مومنا عند الله يظهر الكفر بلسانه

الم الوطنيف بيديد براعتر اضات كروايات المحمد من المحمد الم

باطل نہ کیا ہواور دنیا ہے ایمان کی حالت میں رخصت ہوتو اللہ تعالیٰ اس عمل کو سال نہیں کرے گا بلکہ اس کوقبول کر کے اس پر ثو ابعطا فرمائے گا۔

ناظرین اس عبارت نے تمام بہتا نوں کو دفع کر دیا۔ امام ابوصنیفہ تو مرجہ اللہ فرماتے ہیں اگرخود مرجمی ہوتے تو ان کے عقیدہ کاردکیسااور اپنے عقیدہ کا اظہار کا کرتے ہوم جنہ کے خلاف اور اہل سنت کے موافق ہے۔ افسوس ہے ان حضرات جو عداوت اور عنادکو اپنا پیشوا اور امام بنا کر اس کی اقتدا کرتے اور حق کو پس پھوا گوائے ہیں۔ ڈالتے ہیں۔

ومن العجب ان غسان كان يحكى عن ابى حنيفة مثل مذهبه و بعد من المرجئة (الملل و النحل عبدالكريم شهرستاني) تعجب خيريا المسلم من المرجئة (الملل و النحل عبدالكريم شهرستاني) تعجب خيريان كرتا ہے۔ پھر بھى ان كوم ما ميں سے شاركرتا ہے۔

ناظرین غسان بن ابی ابان مرجئ ہے۔اس نے اپنے مذہب کورواج دیا ہے۔ لیے امام صاحب کی طرف ارجاء کی نسبت کی اور مرجھ کے مسائل امام صاحب کا طرف منسوب کردیا کرتا تھا۔ حالا نکہ امام صاحب کا دامن اس سے بالکل بری تھا۔ اسی بنا پر علامہ ابن اثیر جزری نے اس کی تر دید کی وہ فرماتے ہیں:

"وقد نسب اليه وقيل عنه من الاقاويل المختلفة التي يجل قدره علما ويتنزه منها القول بخلق القران والقول بالقدر والقول بالارجاء و الم ذلك مما نسب اليه ولا حاجة الى ذكرها ولا الى ذكر قائلها والطام انه كان منزها عنها" (جامع الاصول)

بہت سے اقوال مختلفہ ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں جن سے ان کا مرتبہ ہالا اللہ ہے اور وہ ان سے بالکل منزہ اور پاک ہیں چنا نچے خلقِ قرآن ، نقد ریرار جا وغیرہ کا قال جوان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ اقوال کا اور ان کے قائلیں الا ذکر کیا جائے۔ کیوں کہ بدیہی بات رہے کہ امام ابو حنیفہ ان تمام امورسے بری اللہ

في حال التقية فيسميه من لا يعرفه متقيا كافرا وهو عند الله مومنا"

(كتاب المناقب للموفق بن احمد المكى ج اص ١٨١٠١١١

امام صاحب فرماتے ہیں کہ معرفت اور تصدیق قلبی اور اقرار لسانی اور اسلام مجوعہ کا نام ایمان ہے۔ لیکن تصدیق قلبی میں لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی اور جوامور اس کی طرف سے آئے ہیں دونوں کی تصدیق آلہ زبان سے کی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جوزبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن قلب کنڈ یب کرتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جوقلب سے تصدیق کرتے اور تکذیب لسال اللہ کا کہ کے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جوقلب سے تصدیق کرتے اور تکذیب لسال اللہ کا کہ کے ہیں۔

کی کی اور دوسری قتم کے حضرات عنداللہ اور عندالناس مومن ہیں اور دوسری قتم کے لوگ سال کا فراور عندالناس مومن شار ہوتے ہیں کیوں کہ لوگوں کو باطن کا حال معلوم نیں اسال مورف ظاہری حال د کیے کر حکم لگاتے ہیں اور وہ ظاہر میں تصدیق کرتا ہے لبنداال نزد یک مومن ہے اور چونکہ تکذیب قلبی ہے اس لیے خدا کے نزد یک کا فرہ سے اسال فتح کے لوگ خدا کے نزد یک کا فرشار ہوتے اس فتم کے لوگ خدا کے نزد یک کا فرشار ہوتے اس جونکہ کسی خوف ومصیبت کی وجہ سے انہوں نے کلمہ کفر نکالا ہے لیکن ول میں السد لا ایمان باقی ہے اس لیے خدا کے نزد میک مومن ہے اور ظاہری حالت تکذیب کی اس لیے ان پڑھکم کفر عائد کر تے ہیں۔

ایمان باقی ہے اس لیے خدا کے نزد میک مومن ہے اور ظاہری حالت تکذیب کی اس لیے ان پڑھکم کفر عائد کر تے ہیں۔

ناظرین اب تو آپ کومعلوم ہوگیا کہ ایمان میں امام صاحب کا قول فرقہ مرہ بالکل خلاف ہے۔ امام صاحب کومر جہ میں شار کرنا جاہلوں اور مفسدوں کا کا م بالکل خلاف ہے۔ امام صاحب کومر جہ میں شار کرنا جاہلوں اور مفسدوں کا کا م اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اعمال ظاہریہ تصدیق قبلی کے اجزاء نہیں ہاں ایمان کامل کے اجزاء نہیں مطلق ایمان کے تحم اور مکمل ہیں۔ اعمال ظاہر سے ایمان میں کمال نور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہی امام ابو صنیفہ کا عقیدہ اور جملہ اعتقاد ہے خارجیوں اور رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان کے اجزاء ہیں۔ الکل عمل فرض مثلاً ایک وقت کی نماز کسی نے ترک کر دی تو ان کے نزدیک وہ کافر اللہ

ال المارا بوصنیفہ بیستے پر اعتراضات کے جوابات الکانکانکان کے کافر نہیں یہی حفیوں کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ فاسق ہے کافر نہیں یہی حفیوں کا عقیدہ ہے۔ بیدارجاء کے معنی ہیں کہ اعمال ایمان سے جس کوتصدیق قلبی کہا جاتا ہے علیحدہ ان اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں۔ ہاں اس کے متممات ہیں۔ اس بنا پر اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں۔ ہاں اس کے متممات ہیں۔ اس بنا پر اس کی حقیقت کی دوقت میں کی ہیں۔

لم المرجئة على نوعين مرجئة مرحومة وهم اصحاب النبي المرجئة ملعونة وهم الذين يقولون بان المعصية الاتضرو العاصى الا المالي المعصية المرابع الشكور)

الرمر جنہ کی دونوعیں ہیں ایک مرجنہ مرحومہ جوصحابہ کرام کی جماعت ہے اور دوسری ال عمر جنہ ملعونہ کی ہے جواس کے قائل ہیں کہ معصیت ایمان کو کسی قشم کا ضرر نہیں الہاتی اور عاصی کوعماب وعذاب نہیں ہوگا۔

الله بن صحابہ کرام خوالیہ بھی مرجمہ کہلاتے ہیں کیکن وہ اس گراہ فرقہ سے علیحدہ اللہ بن صحابہ کرام خوالیہ بھی مرجمہ کہلاتے ہیں کیما ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ بالفرض کسی نے امام ابوصنیفہ کو مرجئی لکھا ہے تو اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ بھائی پر اس لفظ کو اطلاق کرنے میں لیا جاتا اور سمجھا جاتا ہے۔ ورنہ وجہ فرق کے اسلے شوت کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ امام صاحب کے اقوال واعمال اور ان کا اسلیدہ مذہب مرجمہ ضالہ کے خلاف ہے تو پھر کس طرح ان پر اس کو منطبق کیا جاتا

مافظ ذہبی مسعر بن کدام کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

"اما مسعر بن كدام فحجة امام ولا عبرة بقول السليماني كان من السرجئة مسعر وحماد بن ابي سليمان والنعمان وعمرو بن مرة المدالعزيز بن ابي رواد و ابو معاوية وعمرو بن ذروسرد جماعة قلت الارجاء مذهب لعدة من جملة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله"

(میز ان الاعتدال ج۳ ص۱۶۳) آل لیمان کا اعتبار نہیں کہ مسعر اور حماد اور نعمان اور عمر و بن مرہ اور عبدالعزیز اور

ابومعاویہ اور عمروبن فر دوغیرہ مرجی تھے۔ ان کی طرف اس کی نسبت کرنی غلط ہا الومعاویہ اور عمروبن فر دوغیرہ مرجی تھے۔ ان کی طرف اس کی نسبت کرنی غلط ہا اسے وہی ارجا مراو ہے جو ملعون فرقہ کا اعتقاد ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں۔ اسلام بڑے بڑے علاء کی ایک جماعت کا مذہب ہے۔ لہذا اس کے قائل پر تحامل مناسم نہیں اس سے وہی ارجاء مراد ہے جو صحابہ کرام کا طریق تھا۔ صدراول میں فرقہ معلا اہل سنت کو مرجہ کہتا تھا۔ لیس اگر کسی نے امام کو مرجہ کہا تو اس سے کوئی نقصان کی اللہ سنت کو مرجہ کہتا تھا۔ لیس اگر کسی نے امام کو مرجہ کہا تو اس سے کوئی نقصان کی اللہ سنت کے بارے میں استعمال کرتے گئے اور ایس سنت کا انتحمار مقلدین السند نو اب صدیق حسن خال نے کشف الالتباس میں نظرت کی ہے کہ انکہ اربعہ مقلدین السلہ مقلدین ہی اہل سنت کا انتحمار مقلدین السند عباس بھا ہے ہو مؤلف رسالہ نے ترمذی سے نقل کی ہے جو السلہ عباس بھا ہے ہو موالف رسالہ نے ترمذی سے نقل کی ہے جو السلہ عباس بھا ہے ہو موالم صاحب اور حنفیہ پر کسی طرح منطبق نہیں السلہ عباس بھا ہم وہ عامروی ہے۔ وہ امام صاحب اور حنفیہ پر کسی طرح منطبق نہیں السلہ عباس بھی ورنہ صحابہ کرام اورا جا معلاء بھی اس سے بعبارات بالا نے نہیں سکتے اور پھراس گا ہی کہتے ورنہ صحابہ کرام اورا جا معلاء بھی اس سے بعبارات بالا نے نہیں سکتے اور پھراس گا ہی گھنتی ہے ہے طاہر ہے۔

اعتراض نمبرا۲:

اب سنيئة ثبوت \_ (الجرح على البي حنيفة ص ١٥ ـ ١٦)

جواب:

اب ثبوت کی ضرورت نہیں کیوں کہان اقوال کا اعتبار نہیں۔ اعتر اض نمبر ۲۲:

ابن قتیب و بینوری نے کتاب المعارف میں فہرست اسائے مرجمہ کی بول کا ل

جواب:

جس کا جواب امام ذہبی میزان الاعتدال میں دے چکے ہیں اس کوملا حظہ فر مائیں جوابھی میں نقل کر چکا ہوں۔اس کے بعد جامع الاصول کی عبارت کوملا حظہ فر مائیں ،

الما الوطنيفه بيت پراعتراضات كے جوابات الما الوطنيف بيت پراعتراضات كے جوابات المال المال الموجكى ۔ اس كے بعد تم ہيدى عبارت كوغور سے ديكھيں۔ پھر فقد اكبرى عبارت كوغور سے ديكھيں۔ كو فقد اكبرى عبارت كو تمام مرسلے اللہ موجا كيں كو تمام تعبيد دينورى كى اگر فہرست گنانے سے بيد منشا ہے كہ بيد اللہ موجا كيں گے۔ ابن قتيبہ دينورى كى اگر فہرست گنانے سے بيد منشا ہے كہ بيد اللہ اللہ مال ميں داخل بين تو عقل وقل دونوں كے اعتبار سے غلط ہے اور اللہ سنت المراد بيہ ہے كہ مرجد مرحومہ ميں داخل بين جو اصحاب رسول كريم منظ اللہ المراد بيہ كہ مرجد مرحومہ ميں داخل بين جو اصحاب رسول كريم منظ اللہ اللہ سنت

الرمرادية ہے كہ مرجمہ مرحومہ ميں داش ہيں جواصحاب رسول لريم سات اور اہل سنت المرادية ہے كہ مرجمہ مرحومہ ميں داش كى دليل ہونى چاہيے۔علاوہ ازيں ايك اور المرتب بيہ ہے كہ اگر ابراہيم تميمی، عمرو بن مرہ، مسعر بن كدام، خارجہ بن مصعب، الا بسف وغيرہ بقول مؤلف رسالہ مرجئ ہيں۔ اور مرجئ برعم مؤلف مسلمان نہيں الا بسف وغيرہ بقول مؤلف رسالہ مرجئ ہيں۔ اور مرجئ برعم مؤلف مسلمان نہيں الا بات تفرق كى ہے كہ (مطلب بيہ ہے كہ مسلمان نہيں) تو امام ابو حقيقہ كے بارے ميں

اں مفرات کی جرح جو برعم مؤلف کا فر ہیں کیوں کر قابلِ قبول ہوگی کیوں کہا گرانہیں مفرات کو جارجین امام میں بھی مؤلف نے شار کیا ہے اس کا جواب مؤلف صاحب

ارا موچ مجھ کردیں۔

اے چٹم اشک بار ذرا دیکھنے تو دے ہوتا ہے جوخراب وہ میرا ہی گھر نہ ہو

التراض تمبر٢٠٠:

ہ چاروں کے چاروں مرجمہ ہیں اور مرجمہ کی بابت حدیث او پرسنا کی گئی، پیلطف پر اللہ ہے۔(الجرح علیٰ ابی حنیفہ ص ۱۵۔۱۲)

: 18

المارجاء کے معنی کی لغوی واصطلاحی تحقیق کیجے اس کے بعد مرجمہ کی تقسیم دیکھیے اس کے بعد مرجمہ کی تقسیم دیکھیے اس احداثم کہ رجال اور محققین کے اقوال ملاحظہ فرمائیں اور اپنے فہم وشعور اور افتر ا الن سے تو بہ کریئے تاکہ قیامت میں نجات کی صورت ہو۔ورنہ مشکل پر مشکل ہے۔ النزاض نم بر ۲۲٪:

اریکی وجہ ے کہ حضرت پیرانِ پرشیخ عبدالقادر جیلانی نے تمام حنفیوں کومر جنہ لکھا

223 ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ عرابات كروابات كروابات

ا المال بى كريم تَلَا يُتَعِلَم مات بين: "لا يتجاوز القرآن عن حناجرهم المالية الله المالية ال

المال موجود ہے۔

الازاش تمبر٢٧:

ا ہاتھریکا مام صاحب کے استادوں کے متعلق سنیے۔

(الجرح على ابي حنيفه ١٧)

: - 11

الران میں کلام کیا جائے گا تو صحاح ستہ کی حدیثوں سے ہاتھ دھو ہیٹھے کیوں کہ جن اللہ اللہ ہیں کلام کیا جائے گا تو صحاح کے رواق ہیں۔الہٰذا آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ اللہ اللہ کریں۔اس کے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب پھر خدمت اللہ اللہ کو تیار ہوں۔

الإاض تمبر ٢٤:

اللم صاحب کے مشہور استاد دو ہیں: (1) حماد بن ابی سلیمان، (۲) سلیمان بن الان الکا ہلی کوفی اعمش \_(الجرح علی ابی حنیفہ ص ۱۶)

:-11

الباآپ نے اپنے گھر کی شہرت مراد لی ہے۔ ورنہ فقہا اور محدثین کے زودیک تو سے امام صاحب کے مشائخ ہیں۔ چنانچہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ عطا، نافع، الرمن بن ہر مزالا عرج، سلمہ بن کہیل ، ابوجعفر حجد بن علی، قیادہ، عمر و بن دیتار، ابو اللہ بن ام تو حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ذکر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا اللہ بنام تو حافظ ذہبی نے تذکرہ الحفاظ میں ذکر کیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہا اللہ ام ابو حنیفہ خلق کثیر سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ موسیٰ بن ابی عائشہ، ابن الم ابو حنیفہ خلق کثیر سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ موسیٰ بن ابی عائشہ، ابن عباس، ساک بن حرب، عون بن عبد اللہ، علقمہ بن الم بن اقمر، قابوس بن ابی طبیان، خالد بن علقمہ، سعید بن مسروق، شداد بن

الم الوطنيف بين يراعر اضات كروابات المحاص محاص محاص المحادث ال

ہے۔ دیکھوغدیة الطالبین ص ۲۲۷۔ (الجرح علی ابی حنیف ص ۱۵-۱۱)

جواب:

اس کے متعلق میں ابتدا میں کچھ لکھ چکا ہوں۔ شخ نے کہیں نہیں لکھا کہ تمام میں مرجمہ ہیں جوائ کا دعوی کرتا ہے اس کو دلیل بیان کرنی ضروری ہے۔ لیکن دہوں رہتے ہیں کھٹن ایک اِس طرف ایک اُس طرف۔

پیران بیخودتصری فرماتے ہیں:

"اما الحنفية فهم بعض اصحاب ابي حنيفة النعمان بن ثابت زهما

ان الايمان هو المعرفة الخ"

کین حفیہ پس اس ہے بعض اصحاب امام ابی حنیفہ مراد ہیں کہ انہوں نے یہ اللہ ہے کہ ایمان حرف معرفتِ اللّٰی کا نام ہے۔ یہ عبارت صریح اس بارے میں ہے کا اللّٰہ حفیہ مرجمہ ختیہ مرجمہ ہیں جو نام ہے۔ حضرات ہیں جن کا غد ہب مرجمہ ہا حقیقت میں حفیٰ نہیں طاہر میں ابو حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں است شخ کی تصریح موجود ہے تو ان کے مجمل قول کو ان کے خلاف منشا پر حمل کرنا جا ہاوں اللہ مؤلف جیسے عقل مندوں کا کام ہے۔

اعتراض نمبر٢٥:

ابتمام حنفيوں كى بابت بدكہنا بے جانہ ہوگا۔

ليس لهم في الاسلام نصيب كما ودر في الحديث فافهموا والا تعجلوا. (الجرح على الي صيف ص1-١٦)

جواب:

جب ناظرین کو پوری کیفیت معلوم ہو چکی کہ حنفی اس سے بری ہیں بیان پڑھ سے ہوت ہوگا کہ مؤالد ہے تو مؤلف مرا اللہ میں اللہ کا بیقول کیوں کر سجھ ہوسکتا ہے بلکہ بید کہنا ہے جانہ ہوگا کہ مؤالد جیسے حضرات کو اسلام میں کچھ حصہ نہیں ہے کیوں کہ بیان الوگوں میں سے ہیں جن سے

· -

ادى عبارت تقريب كى ص١٢ ميں يہے:

"حماد بن ابى سليمان مسلم الاشعرى مولاهم ابواسمعيل الكوفي الله صدوق له اوهام من الخامسة رمى بالارجاء مات سنة عشرين او

ماڈظ ابن حجر فرماتے ہیں صدوق ہیں بعض اوہام بھی ان کے ہیں۔ ارجا کی طرف ان کی نہیں۔ ارجا کی طرف ان کی نہیں ہوتا کہ حافظ کے نزدیک بھی مرجئ ان کی نسبت کی جاتی ہے۔ اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حافظ کے نزدیک بھی مرجئ سے بیز ان کی طرف ارجاء اور وہم کی نسبت کرنی تحامل اور عصبیت پر بہنی ہے جو اماد بیٹ حماد روایت کرتے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں امر وہ مرکی تھے۔ ان کی روایات مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترفذی، ابن ماجہ، مند امام

ان صرات نے ان کی روایات کا مطالعہ کیا ہے وہ انچھی طرح جانے ہیں کہ ان روایات ارجاء کے داغ کو ان سے مٹاتی ہیں۔ وہ فقیہ، عادل، ضابط، حافظ، اس مسادق تھے۔ اس بناپر حافظ ذہبی یفر ماتے ہیں اگر ابن عدی ان کو ذکر نہ کرتے اس مناپر حافظ ذہبی یفر ماتے ہیں اگر ابن عدی ان کو ذکر نہ کرتا۔ رواۃ حدیث اگر بالغرض ارجاء تسلیم کر لیا جائے تو جرح نہیں ہے کیوں کہ حیجین کے روات میں سے راوی رافضی غالی اور خارجی ہیں جیسے عدی بن ثابت وغیرہ۔ پس اگر ارجا سال ہوتو رافضی ہونا بطریق اولی مخل فی الروایة ہوگا۔ چہ جائے کہ غلوفی سے راوی رافضی ہونا بطریق اولی مخل فی الروایة ہوگا۔ چہ جائے کہ غلوفی سے رہاں ہوتو رافضی ہونا بطریق اولی مخل فی الروایة ہوگا۔ چہ جائے کہ غلوفی سے کہ اہل بدعت کی روایت مقبول ہوتی ہے۔ جب تک کوئی داعی نہ ہواور نہ وہ ان کی بدعت کی تا ئید وموافقت کرتی ہوتو جوارجاء کے ساتھ منسوب ہواس کی سے کہ اہل بدعت کی تا ئید وموافقت کرتی ہوتو جوارجاء کے ساتھ منسوب ہواس کی دو ایس نے کہ ان نہ مرجومہ ملعونہ یو کی۔ علاوہ ازیں جب کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مرجہ کی دو ایس اس بین : مرجومہ ملعونہ یو یہ کے علاوہ ازیں جب کہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ مرجہ کی دو ایس بین : مرجومہ ملعونہ یو یہ کے کہ مرجہ کی دو ایس بین : مرجومہ ملعونہ یو یہ کے دونہ میں داخل ہیں اس بین : مرجومہ ملعونہ یو یہ کی دو ایس بین : مرجومہ ملعونہ یو یہ کی دو کی دو کی دو کی کی دو کیونہ میں داخل ہیں داخل ہیں داخل ہیں۔

الم الوضيف بينة براعتراضات كجوابات المالم الموضيف بينة براعتراضات كجوابات المالم المالم المالم المالم

عبدالرحمٰن، ربعیہ بن عبدالرحمٰن، ہشام بن عروہ، یخیٰ بن سعید، ابوالزبیر المکل، السائب، منصور بن المعتمر ، حارث بن عبدالرحمٰن، محارب بن د ثار ، معن بن عبدالرحمٰن ، محارب بن د ثار ، معن بن عبدالرحمٰن ، محارب بن د ثار ، معن بن عبدالرحمٰن ، محارب بن د ثار ، معن بن عبدالرحمٰن معنودی بیدا شائل کے مشائل کے مشائل کے مشائل کے مشائل کے مشائل کے اسا تذہ نہیں ہیں تو گیاں کتابوں کے مصنفین نے ان کوامام صاحب کے استاذوں کی فہرست میں شار کہا دووہ ملالیس تو بتیس ہوجاتے ہیں ۔ شاید آپ کورسالہ لکھتے وقت کچھ ذہول اس کہا اتنی موٹی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیدائم علماً جھوٹ نہیں بولتے اور کسی شمال اس کے مطالف صدابلند کررہے ہیں۔

تمہیں منصف بنو خدا کے لیے کیا ہمیں ہیں فقط جفا کے لیے

امام صاحب کے استادوں کومعلوم کرنا ہوتو تبییض الصحیفہ ، تنویر الصحیفہ ، السمه مقابت مدیفہ ، تہذیب ، تذہیب التہذیب ، تہذیب الاساء ، خیرات الحسان ، الله عقیان ، طبقات ِحنفیه ، تذکر ة الحفاظ وغیرہ کتابوں کوملا حظفر مائیں اورا گرفہر سسا اللہ کی معلوم کرنی ہوتو کتاب المناقب موفق بن احریکی کی جلد اول کے صفحہ ہے ۔ ملاحظ فرمائیں۔

اسی طرح کتاب المناقب بزاری کردری کے جلد اول کے صفحہ 2 سے الا فرمائیں۔ سینئٹر وں مشائخ آپ کوامام صاحب کے ملیں گے حتی کہ شار کر گا گا آپ چار ہزار استاذوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہاں پران کی فہرست شار کر گی گا اس اس لیے کتاب کا حوالہ مع صفحہ لکھ دیا ہے تا کہ ملاحظہ فرمالیں۔ آپ کے اللہ غلط ثابت کرنے کے لیے یہ بتیں ہی کافی ہیں۔

اعتراض نمبر ۲۸:

حماد کی بابت تقریب التہذیب ص ۱۴ میں لکھاہے" رمبی بالار جاء" (الجرح علی ابسی حنیفا س ا الام الوصنيفه بُهِينَة بِراعتراضات كجوابات المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم الم الى ساقط بمو كنى اوران كى روايات درجه اعتبار سے كر كئيس كيوں كه نعوذ بالله يہ لوگ كافر الم الم دوجوئے اوراسى كافركى روايتيں كتب حديث ميں موجود ہيں۔ الم ذہبى مسعر بن كدام كترجمه ميں فرماتے ہيں:

"ولا عبرة بقول السليمان كان من المرجنة مسعر وحماد بن ابي سليمان" (ميزان ج٣ ص١٦٣)

سنجل کر پاؤں رکھنا ہے کدہ میں شخ جی صاحب یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے مے خانہ کہتے ہیں اب اس عبارت نے بالکل مطلع صاف کردیا۔اب اور سنیئے:

"قال ابن معين حماد ثقة وقال ابو حاتم صدوق وقال العجلي كوفي الله وكان افقه اصحاب ابر اهيم وقال النسائي ثقة" (تهذيب التهذيب) "وفي الكاشف كان ثقة امام مجتهدا كريما جوادا"

(تنسيق النظام وتعليق ممجد)

یکی بن معین کہتے ہیں جماد ثقہ ہیں۔ ابو حاتم کا قول ہے کہ صدوق ہیں۔ الحاب ابراہیم میں افقہ ہیں۔ الحاب ابراہیم میں افقہ ہیں۔ الم نسائی فرماتے ہیں ثقہ ہیں۔ کاشف میں ہے کہ جماد ثقہ ، امام ، مجتمد ، جواد ، کریم ہیں۔ مالٹرین! ان اقوال کو ملاحظہ فرما کر مؤلف رسالہ کو داد دیں کہ کتنے حق پوش اور حق المرین۔

وونون عبارتون كاماحصل بيرموا كه جمادمر جنه تقے\_(الجرح علیٰ ابی حنیفه)

١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ بينة براعتراضات كرجوابات المحموم محموم محموم المحموم المحمو

اس کے واسطے دلیل کی ضرورت ہے۔ امام جماد کی روایات اور اقوال جوان ہے مسلم اس کے واسطے دلیل کی ضرورت ہے۔ امام جماد کی روایات اور اقوال جوان ہے مسلم اس وہ صریح اس امر میں ہیں کہ وہ فرقہ ملعونہ میں کسی طرح داخل نہیں۔ پھر قائل کا ام کی الیبی تاویل کی وہ اتی ہے جواس کی منشا کے خلاف ہے۔ نیز ابن عدی اس کیام کی الیبی کے جواس کی منشا کے خلاف ہے۔ نیز ابن عدی الله اللہ کیا ہے ہیں کہ سلیمانی کے قول کا اعتبار نہیں کہ جماد مرجہ شے لہذا ان تمام امور پر نظر اللہ ہوئے کون عاقل ان پر جرح کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اعتبر اض تمبر ۲۹:

اورمیزان الاعتدال جلداول ۳۳۲ میں ہے ''تکلمہ فیہ بار جاء'' (الجوح علی ابی سلا

جواب:

یہاں بھی وہی مجہول کا صیغہ ہے۔امام ذہبی کے نزد میک امام حماد مرجی نہیں گھ اسی بنا پروہ فرماتے ہیں:

"حماد بن سليمان ابو اسماعيل الاشعرى الكوفى احد الاله الفقهاء سمع انس بن مالك و تفقه بابراهيم النخعى روى عنه سلم وشعبة وابوحنيفة و خلق تكلم فيه للارجاء ولولا ذكر ابن عدما كامله لما اورته" (ميزان جلد اول ص٢٧٩)

حماد بن سلیمان جن کی کنیت ابوالمعیل ہے جواشعری کوفی ہیں۔ ائمہ فقہا۔ اللہ امام فقیہ ہیں۔ حضرت انس خلفی ہیں۔ ابراہیم خفی سے فن فقہ سال امام فقیہ ہیں۔ ابراہیم خفی سے فن فقہ سال اس ہے۔ روایت حدیث میں سفیان ، شعبہ ، امام ابو حذیفہ اور ایک جماعت محدثین کی اللہ شاگر دہے۔ ارجاء کی وجہ سے ان میں کلام کیا گیا ہے۔ اگر ابن عدی اپنے کا ل ان کوذکر نہ کرتا۔ ان کی کا کہ بیاری کا کہ بیاری کی کار نہ کرتا۔

''لما ذکر ته لثقته'' (میزان ج۱ ص۳) کیونکه بیرثقه ہیں۔ اگر بالفرض حماد مرجئ ہوتے اور برغم مؤلف رساله مرجه مسلمان نہیں ہیں آسا اور شعبہ وغیرہ غیرمسلم سے روایت کیوں کرتے۔اس سے توان حضرات کی سال اداب:

الرین بیاتم کو گواہ کرتے ہیں ہوفلک کے تلے ہے ہم آہ کرتے ہیں اللہ ین بیاتم کو گواہ کرتے ہیں ہوفلک کے تلے ہے ہم آہ کرتے ہیں اللہ ین بیاتم میں جو صحاح سنہ کے رواۃ میں داخل ہیں۔ ہمارا پچھ حرج اللہ یہ میں ہو جائیں سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا اہل حدیث کو اور سامؤلف رسالہ کو ہوگا۔ کیوں کہ بیاتمش بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ بیدونوں اللہ بیں جن پر غیر مقلدین خصوصیت کے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سے بین ہیں جن پر غیر مقلدین خصوصیت کے بعد سجھتے ہیں اس لیے ہماری بلا سے اگر اللہ ہو جائیں لیکن پھر بھی مؤلف رسالہ کی خاطر سے وہ اقوال پیش کرتے ہیں سے روز روشن میں مؤلف رسالہ نے اپنی آئی تھیں امام ابو حذیفہ کی عداوت کی وجہ اللہ کی بیار کی ہیں۔

ما الدابن جرفر ماتے ہیں:

السليمان بن مهران الاسدى الكاهلي ابو محمد الكوفي الاعمش العاملة عارف بالقرأة ورع لكنه يدلس من الخامسة"

(تقریب ص۷۹)

امان بن مہران اسدی کا ہلی جن کی کنیت ابو محر ہے جو کوفہ کے رہنے والے ہیں اللہ اعمش ہے تقہ حافظ ہیں۔قر اُت کے ماہر و عارف ہیں۔ پر ہیز گار ہیں۔
اللہ اعمش ہیں حطقہ خامسہ میں داخل ہیں۔حافظ ابن حجرنے ان پر صحاح ستہ اللہ کی علامت کھی ہے اور مرتبہ ثانیہ میں ان کو داخل کیا ہے۔ اور مرتبہ ثانیہ میں وہ مافظ کی اصطلاح میں داخل ہوگا جس کی محدثین نے تاکید کے ساتھ مدح کی مافظ کی اصطلاح میں داخل ہوگا جس کی محدثین نے تاکید کے ساتھ مدح کی

الله خودفرمات بي

الدالية من اكد مدحه اما بافعل كاوثق الناس او بتكرير الصفة لفظا الله او معنى كثقة حافظ" (تقريب ص٢)

## الم الوطنيف بينية براعتراضات كروايات المحاص المحاص المحادث الم

جواب

میں بھی اقوال نقل کر چکا ہوں ان کو ملاحظہ فرما کیں۔ اگر بالفرض ارجاء السے اسلام مرجمہ مرحومہ کی فہرست میں داخل کیے بغیر چارہ کارنہیں۔ نیز ارجاء ثقابت کے بغیر چارہ کارنہیں۔ نیز ارجاء ثقابت کے بنیں ورنہ سفیان وغیرہ ثقہ نہیں رہتے اوران کی روایت پرسے امان اٹھ جائے اللہ ابن معین، ابوحاتم، نسائی، عجلی، ابن عدی، حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر وغیرہ بقول اللہ رسالہ اسلام سے خارج ہوں گے کیوں کہ بیا انمہ اسلام بزعم مؤلف ایک کافر کی اللہ تعریف و مدح سرائی کررہے ہیں اور اس کی روایات کو معتبر سمجھتے بلکہ ابنا بیٹو اللہ مجتہد وغیرہ مانے ہوئے ہیں۔ عجب ہے۔

میں الزام ان کو دینا تھا قصور اپنا نکل آیا ناظرین پیہان حضرات کی تحقیق اوران کامبلغ علم نہ خنجر اٹھے نہ تکوار اُن سے سیازومرے آزمائے ہوئے اِل اعتراض نمبراسا:

اب سنواعمش کے بابت جودوسرے استادامام صاحب کے ہیں۔ (الجرح علی ابی صنیفیس الل

جواب:

سناسیئے اور اپنی جہالت کی داد ناظرین سے وصول کریئے پھر میں بھی وہ جواب الس کروں جس کوآپ کے ہم نواپر کھ لیس پر کھالیس اور مبصرین کود کھالیس۔ اعتراض:

ميزان الاعتدال جلداول ص ٢٨٠ ميس ہے:

"قال ابن المبارك انما افسد حديث اهل الكوفة ابو اسطا والاعمش وقال احمد في حديث الاعمش اضطراب كثير وقال الم المديني الاعمش كان كثير الوهم انتهى ملخصًا" اال، صادق، ثبت، صاحب سنت وقرآن ہیں۔ جن محدثین سے بیروایت حدیث الے ہیں ان کے بارے میں اعمش کا نیک خیال ہے ہم کومجال نہیں کہ ہم قطعی طور امن پر حکم لگادیں کہ جس سے بیتدلیس کرتے ہیں اس کے ضعف کا ان کویقینی علم کے نکہ بیام حرام ہے لہذا اعمش جیسے شخص سے بھی بیمکن نہیں ہوسکتا کہ وہ اس اس کریں اور ابن مدینی نے جو کیٹر الوہم کہا ہے تو اس کے آگا تناجملہ اور ہے فسی است کھولاء الضعفاء.

المرض ناظر مین نے مؤلف رسالہ کی دیانت داری دیکھ لی کہ حقیقت حال اور حق کے سیا نظر میں کے مقتب حال اور حق کے سیا نے کی کتنی کوشش کی ہے۔اللہ تعالی ان کوآخرت میں اس کا بدلہ دیں۔ اللہ اض نم سر ۲۰۰۲:

اب دیکھوامام صاحب کے استاد کے استاد کی بابت یعنی ابراہیم نخعی جوجماد اوراعمش رالوں کے استاد ہیں۔(الجرح علی ابی حنیفہ ص ۱۷)

*إواب*:

ما المرین کوان کے متعلق بھی ابتداء میں معلوم ہو چکا ہے کہ ابراہیم کے ججت ہوئے پر الدیثین متعقر ہیں۔ لہٰذا اس سے قبل مؤلف نے کون سے تیر مارے ہیں۔ جواب الداہیم خجی بے متعلق تیر ماریں گے۔

النزاض تمبرهس:

يواب:

اول تو تقريب كى عبارت سنيه حافظ ابن حجر فرمات مين:

"ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النجعي ابو عمران الكوفي المقيه ثقة الا انه يرسل كثيرا من الخامسة مات سنة ست و تسعين الم الوطنيف بيديراعتراضات كروايات ١٥٥٥٥٥٥٥٥٨ (230 الله

مرتبہ ثانیہ میں وہ لوگ ہیں جن کی مدح تا کید کے ساتھ کی گئی یا تو افعل تفضیل استعمال کیا گئی یا تو افعل تفضیل ا استعمال کیا گیا ہو جیسے اوْتق الناس \_ یالفظوں میں صفت کو مکر رکر دیا جائے ہے۔ ثقہ \_ یا معنوں میں مکر رکر دیا جائے جیسے ثقہ حافظ۔

ناظرین نے تقریب کی عبارت ملاحظہ فرمائی ہے کہ حافظ ابن مجرنے ان گائیں۔ میں ثقہ حافظ اور عارف ورع الفاظ ذکر کیے ہیں۔لہذا ان کے ثقہ حافظ ورس میں تو کوئی شک وشید ہی نہیں۔ ہاں جن کی آئھوں پر عداوت وتعصب کی پی میں ہوئی ہے۔ وہ بے شک نہیں دیکھ سکتے کیوں کہ اندھے ہیں وہی منداٹھا کر کہ سکتے کیوں کہ اندھے ہیں وہی منداٹھا کر کہ سکتے کے کہ کے سلیمان مجروح ہیں ان کی مثال بعینہ ہے ہے۔

اس سادگی پہکون نہ مرجائے اے خدا گڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی گئیں۔ اب امام ذہبی جوفر ماتے ہیں ان کوسنیئے "اب و محمد احد الائمة الله اللہ عدادہ فی صغات التابعین ما نقموا علی الا التدلیس"

(ميزان جلد اول ص١٢٧

سلیمان بن مہران جن کی کنیت ابو محمد ہے ائمہ ثقات میں سے ایک ثقدامام ایں اللہ ا شار صغار تابعین میں ہے۔ سوائے تدلیس کے اور کوئی عیب ان میں محدثیں نزدیک نہیں ہے۔

ناظرین اگر کوئی بات ہوتی توامام ذہبی اس طرح نہ کہتے۔"ما نقہ واعلیہ ا لتدلیس"

التدلیس" امام ذہبی عبداللہ بن مبارک وغیرہ کا قول نقل کر کے جواباً لکھتے ہیں:

"كانه عنى الرواية عمن جاء والا فالاعمش عدل صادق لصاحب سنة وقران يحسن الظن بمن يحدثه ويروى عنه ولا يمان نقطع عليه بانه علم ضعف ذلك الذي يدلسه فان هذا حرام"

(ميزان جلد اول ص١١١

گویاان کی مراد وہ حضرات ہیں جن سے انہوں نے روایت کی ہے ورنہ خواا

الله عن غير واحد" (تهذيب التهذيب)

ال كہتے ہيں ميں نے ابراہيم تخعی سے كہا كەعبدالله بن مسعود والنفؤ كى روايت مجھ مند بیان کریئے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سی واسطے سے عبداللہ سے ال الت كرول توميں نے اس شخص سے وہ روايت سنى ہوتى ہے اور جب بيكہول كه ابن الا نے بیفر مایا ہے تو پھر بہت سے مشائخ کے واسطے سے وہ روایت مجھ کو پیٹی ہوتی ال لیے اس میں سی قتم کا شک نہیں ہوتا جوآ پ نے میزان سے اعمش کا قول ال کیا ہے وہ جرح نہیں ہے اور ندانہوں نے بطریق جرح بیان کیا۔ورندانہیں کے ال كم متعارض موكا جوتهذيب عال كرچكا مول-

مافلاا بن جرفر ماتے ہیں: "مفتى اهل الكوفة كان رجلا صالحًا فقيهًا" (تهذيب التهذيب)

الذك مفتى اورصالح فقيهت

"وجماعة من الاثمة صححوا مراسيله" (تهذيب التهذيب) الدكالي جماعت نے ان كے مراسل كاللجي كى ہے۔ "وقال الشعبي ما ترك احدا اعلم منه" (تهذيب التهذيب) ں کہتے ہیں ابراہیم تخعی نے اپنے بعدایے سے زیادہ کوئی عالم نہیں چھوڑا۔ ان حبان نے ثقات تابعین میں ابرا ہیم تخی کوذ کر کیا ہے۔

مافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں:

"قلت واستقر الامر على ان ابراهيم حجة" (ميزان ص٣٥) که اس امریرا تفاق ہو چکا ہے کہ ابراہیم کخعی حدیث میں جحت ہیں اس بنا پرصحاح کرواۃ میں داخل ہیں۔ اگر ثقہ عادل نہ ہوتے تو امام بخاری جیسا مخص جس پر الرسلدايمان لائے ہوئے ہيں۔ اپني كتاب سيح ميں ان كى روايات تقل نہ كرتے۔ اللرين ميه ہے تحقیق مؤلف کی ہمارا کچھ حرج نہيں۔ اگر وہ ضعیف ہو جائيں اول کہ بخاری مسلم کے راوی ہیں یہ کتابیں پھر سیجے نہیں رہنے کی۔غیر مقلدوں کو

الم الراصية مين براعتر اضات كروابات كالمكام 232 كالمكام 232

وهو ابن خمسين او نحوها" (تقريب ص١١)

ابراہیم تخعی جن کی کثبت ابوعمران ہے کوفی ہیں۔فقیہ ہیں۔ ثقہ ہیں۔ مگرارسال ہو کرتے ہیں۔ کہیے حافظ ابن جمر کے نز دیک مجروح نہیں ہیں۔جب آپ کوکو کی ال جرح کانہیں ملاتو آپ نے دوسرا پہلوا ختیار کیا۔ شاباش

این کار از تو آید و مردان چنین کنند

آپ نے جواعمش کا قول قل کیا ہے۔اس سے قبل جومیزان میں عبارت تھی اس ا كيول ترك كرديا- حق توييقها كداس بهي ساته بي ساته تقل كردية -لیجے میں ہی نقل کیے دیتا ہوں:

"ابراهيم بن يزيد النخعي احد الاعلام يرسل عن جماعة"

(ميزان ص ٢٥ ج١)

ابرا ہیم نخعی علم کے پہاڑوں میں سے ایک کوہ گراں ہیں ایک جماعت سے ارسال کرتے ہیں۔زید بن ارقم انس بن ما لک وغیرہ صحابہ کودیکھا ہے جس کو ذہبی نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے۔

"وقد رأى زيد بن ارقم وغيره لم يصح له سماع من صحابي" (ميزان صفحه مذكوره)

تابعی بین خیرالقرون میں داخل بیں اور بشارت نبوی ''طبو بلسی لسمن رای من ر آنسی" میں شامل ہیں۔ اعمش کے قول مذکور کامؤلوف رسالہ مطب بیان کریں کہ کہا ہے یمن ابراہیم کس لفظ کے ساتھ تعلق ہے۔اس کا ترجمہ سے کیا ہے۔ اعمش جوشا گر دابرا ہیم تخفی کے ہیں وہی فرماتے ہیں غور سے دیکھو: "قال الاعمش كان خيرا في الحديث" (تهذيب التهذيب)

ا براہیم تحقی حدیث میں اچھے اور خیرو پسندیدہ تھے اور دوسر اقول ان کاغور سے پڑھو: "قال الاعمش قلت لابراهيم اسندلي عن ابن مسعود فقال اذا

حدثتكم من رجل عن عبدالله فهو الذي سمعت واذا قلت قال عبدالله

الا الم الوطنية المسادر اعتراضات كروابات المحاص محاص محال 235 مح

اللّم ین نے ملاحظہ فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کی عداوت میں بڑے بڑے ائمہ میں جو اللّٰہ میں اللّٰہ کیا اللہ کا اللہ کہا تے ہیں مؤلف رسالہ جرح کرنے بیٹھ گئے۔ بیرخیال نہ کیا گا آخراس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اوراس کا اثر کہاں تک پہنچے گا۔ خیر کالائے بدہر کیش خاوند۔ اللہ اض نمبر سے:

ہاں تک تو ناظرین امام صاحب اور ان کی شاگر دان اور ان کے استادوں کا حال معلوم ہو گیا ہوگا۔

إواب:

جس کی ناظرین نے پوری کیفیت معلوم کر لی صرف انصاف کی ضرورت ہے۔ اعتراض نمبر ۲ ۲۰۰۱:

ليكن جم ايك مز عدار بات سنانا جائت بين-

إواب:

اس سے بجزاس کے کہ آپ کی ہٹ دھرمی اور عداوت وتعصب ظاہر ہواور کیا ظاہر ہو لا۔

اعتراض نمبر ٢٣٠:

وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے اعلیٰ شاگر دیعنی امام ابو یوسف انہوں نے اپنے استاد امام صاحب کے جمیہ اور مرجمہ ہونے کی کن صاف لفظوں میں تصدیق کی ہے کہ اللہ اللہ چنانچہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے۔ (الجرح علیٰ ابی حذیفہ)

گر کیا ناصح نے مجھ کو قید اچھا یوں سہی پیجنونِ عشق کے انداز حیث جائیں گے کیا

ناظرین ارجاء اور مرجمہ کے متعلق گزشتہ صفحات میں معلوم کر چکے ہیں۔اس کے امادہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں پرمؤلف رسالہ کی ایک اور فراست و دانائی کی بات کا

الم الم الوصنيف بينيا براعتر اضات كروابات الم ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ ( 234

زیادہ پریشانی ہوگی انہیں خوداس کا انتظام کرنا چاہے۔ مصدر ضرفن نی مصدر

اعتراض تمبرهس:

امام ذهبي كمت بين "كان لا يحكم العربية" يعنى ابرا يم تخيى كوعر بي كاعلم الها

جواب:

اس جملہ کے بیم عنی نہیں بلکہ امام ذہبی کی اس سے غرض بیہ ہے کہ بولتے وقت بھی کا اس جملہ کے بیم عنی نہیں بلکہ امام ذہبی کی اس سے غرض بیہ ہے کہ بولتے وقت بھی کرتا اور دار سے ثقابت وعدالت میں کوئی فرق آتا ہے اس وجہ سے جمت ہیں اس مطلب کا اس کے بعد والا جملہ ربمالحن متعین کرتا ہے کیوں کہ لحن اعراب ہی میں غلطی کرنے کا اس ہے۔ اسی وجہ سے مؤلف رسالہ نے اس جملہ کوفقل ہی سے اڑا دیا تا کہ اپنا مطلب کو جو اس جملہ کوفقل ہی سے اڑا دیا تا کہ اپنا مطلب کو جو اس جملہ کوفقل ہی جرح پیدا کرتے ہوتے ہوا اور جمت کا لفظ استعمال نہ کرتے ۔ حافا اللہ جمران کورجل صالح نہ کہتے۔ اعمش ان کو خیرا فی الحدیث کے لقب سے یا دنہ کرتے۔ حافا اللہ جمران کورجل صالح نہ کہتے۔ اعمش ان کو خیرا فی الحدیث کے لقب سے یا دنہ کرتے۔ اس ابن حبان ثقات میں شارنہ کرتے۔

"قال المحاربي حدثنا الاعمش قال ابراهيم النخعي ما اكلت م اربعين ليلة الاحبة عنب" (كاشف)

اعمش کہتے ہیں ابراہیم تخفی بیان کرتے تھے کہ چالیس روز سے سوائے ایک الگورے اور کچھ میں نے نہیں کھایا ہے۔

"وقال التيمي وكان ابراهيم عابدا صابرا على الجوع الدالم" (تهذيب التهذيب)

ابواسا تیمی کہتے ہیں ابراہیم عابداور دائمی بھوک پرصبر کرنے والے تھے ذرا کوئی ا مقلداییا مجاہد ہفش اور ریاضت کرے توسہی خصوصاً مؤلف رہالہ کر کے دکھلا ہے ا معلوم ہو۔ "اعلم انه لم يقصد الا جمع ما قيل في الرجل على عادة المورخين ولم يقصد بذالك تنقيصه ولاحط من تبته بدليل انه قدم كلام المادحين واكثر منه ومن نقل ماثره ثم عقبه بذكر كلام القادحين اسما يدل على ذالك ايضًا ان الاسانيد التي ذكرها للقدح لا يخلو البها من متكلم فيه او مجهول ولا يجوز اجماعا ثم عرض مسلم المثل ذلك فكيف بامام من ائمة المسلمين"

(خيرات الحسان فصل ٣٩)

مورخین کے طریق پر کسی شخص کے بارے میں جو جواقوال ملے خطیب نے ان کو جمع کر دیا۔اس سے امام کی تنقیص شان اور مرتبہ کا کم کرنامقصود نہیں کیوں کہ اول خطیب لے مادھین کے اقوال کونقل کیااس کے بعد جوجرح کرنے والے ہیں ان کا کلام نقل کیا ا اں امر کی دلیل ہے کہ تنقیص مقصود ہی نہیں ۔اوراس پر ایک اور بھی قریبۂ قویہ ہے کہ ان روایات کوجرح کے طور پر ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کی سند میں مجہول اور ضعیف ال موجود میں اور ائمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ ان جیسی روایات ہے کسی اوٹی ملمان کی آبروریزی کرنی جائز نہیں۔ چہ جائیکہ ایک مسلمانوں کے امام و پیشوا کی الك كرنى بطريق اولى حرام ہوگی۔ابن حجر مكی نے اس تصل میں خطیب كی جروح کے ااب دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر مذہب کے شافعی ہیں۔ مؤلف رسالہ کواس برغور کرنا ا ہے کہ بیخالفین مذہب امام ابوحنیفہ کیا کہدرہے ہیں۔

ال صل مين آ گفرماتے بين:

"و بـفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح عن قائله يعتد به فانه ان كان من غير اقران الامام فهو مقلد لما قاله او كتبه اعداء ه وان كان من اقرانه فكذالك لما مر ان اقول الاقران بعضهم في بعض غير ملبول" (خيرات الحسان) اوراگر بالفرض میر بھی مان لیں کہ جوقول خطیب نے جرح میں نقل کیے ہیں۔وہ سیجے

الم الوطيف يهيد يراعر اضات كروابات كالمحاص محاص محاص و 236

اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ بیہ ہے کہ امام ابو یوسف مؤلف رسالہ کے نز دیک مرجی ال مزجه کی فہرست میں ان کوشار کر چکا ہے اور جومر جنی ہووہ مؤلف رسالہ کے نزو کے مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خودتصریح کرچکا ہے۔لہذاامام ابو پوسف جواس کے ال فاسد کے اعتبار سے غیر مسلم ہیں ان کا قول امام ابوحنیفہ کے بارے میں کیوکر معتبر 🔐 اس كاجواب مؤلف رساله ياان كي بمي خواه دير\_

دوسرے امام ابو پوسف باوجود یکہ جانتے تھے کہ امام ابوحنیفہ مرجئی اور جمی شے لا 🎤 ان کے شاگرد کیوں بنے رہے اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کی انہوں نے اشامیہ کیوں کی ایسے مخص کے مذہب کی اشاعت جو برغم مؤلف رسالہ غیرمسلم تھا المام ابولوسف جيس تحض سے عادة محال ہے۔

تیسرے جب ان کے نزدیک جمی اور مرجئی تھے تو پھر انہوں نے امام ابوصلید کی تعریف کیوں کی۔ چنانچہ ماسبق میں بعض اقوال ان کے منقول ہو چکے ہیں۔ جس سے بیٹا بت ہے کہ بیہ بات نامہ برکی بنائی ہوئی سے

مؤلف رسالہ جیسے حضرات نے موضوع روایت امام ابو پوسف کی طرف سے گھڑی ہے اور ان کی طرف اس کومنسوب کر دیا۔ ناظرین خود انداز ہ کرلیں کہ کہاں تک پیول -692 E

چوتھ خطیب کی روایات اسانید معتبرہ سے ثابت تہیں "وب عص البجروق لاتثبت برواية معتبرة كرواية الخطيب في جرحه واكثر من جاء بعده عيال ولي روايته فهي مردودة و مجروحة"

(مقدمه تعليق ممجد ص٣٣)

بعض جرح روایات معترہ سے ثابت نہیں چنانچہ خطیب کی روایات اور جولوگ خطیب کے بعد ہوئے ہیں۔ وہ خطیب ہی کی روایات کے مقلد ہیں البذاب جرون مردودو مجروح ہیں۔ان کا اعتبار نہیں۔ حافظا بن جمر کی فرماتے ہیں:

ا آپس میں جاری ہوئے اور پیش آئے پس پشت ڈال دے۔ اس میں مشغول ا نے سے پچھ فائدہ نہیں۔ میش بہااوقات ضائع ہوتے ہیں۔

وليس العجب من الخطيب بانه يطعن في جماعة من العلماء (مواة النومان) پس الن تمام عبارات سے بي ظاہر ہے كہ بيروايات خطيب قابل اعتبار نہيں اورامام ابو يوسف پر بيالزام اور بہتان ہے۔

و لا عبرة لكلام بعض المتعصبين في حق الامام (الى ان قال) بل كلام من يطعن في هذا الامام عند المحققين يشبه الهذيانات (ميزان كراى شعراني ص ٨١) يعبارت بحي منقول بوچكي كيكن ضرورة يا دو بانى كاور يپش كيا ع

ذكر الامام الثقة ابو بكر محمد بن عبد الله بن نصير الزعفرانى بعداد قال ان الرشيد استوصف الامام من ابى يوسف فقال قال الله تعالى ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد كان علمى به انه كان شديد الذب عن المحارم شديد الورع ان ينطق فى دين الله تعالى بلا علم

الكافرام الوطيف بيديراعتراضات كجوابات المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحاف المحافظ المحافظ

ہیں تو اب اس کی دوصور تیں ہیں یا تو وہ اقوال امام صاحب کے ہم زمانہ کے ہیں اس عصروں کے ہیں ہیں۔

اگر دوسری صورت ہے تو اس کا اعتبار ہی نہیں کیوں کہ یہ جو پچھ دشمنوں نے آلساالہ ہے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دشمنوں کا قول معتبر نہیں اور اگر پہلی میں ہے کہ یہ جرح امام صاحب کے ہم عصر وں سے صادر ہوتی ہے تو اس کا بھی اسلامی کیوں کہ بعض ہم عصر کا قول دوسر ہے ہم عصر کے حق میں مقبول نہیں۔ چنانچہ ما المالہ جرعسقلانی اور حافظ ذہبی نے اسی کی تصریح کی ہے۔ لہذا جمیہ یا مرجمہ ہولے کی وایت ہے خواہ کی کی بھی ہوا ورصحت کے درجہ پر پہنچی ہوتی ہو درجہ قبول اور مدالہ سے ساقط ہے۔

"قالا لاسيما اذا لاح انه لعداوة او لمذهب اذا لحسد لا ينجو مدال من عصمه الله قال الذهبي وما علمت ان عصر اسلم اهله من ذلك الا عصر النبيين و الصديقين"

دونوں حافظ فرمائے ہیں خصوصاً اس وقت تو بالکل ہی وہ جرح مردود ہے جہا۔ ظاہر ہو جائے کہ بیعداوت یا مذہب کی وجہ سے ہے کیوں کہ حسدا یک ایسامرض ہے۔ سوائے انبیاءاورصدیفین کے اور کوئی اس سے محفوظ اور بچاہوانہیں۔

وقال التاج السبكي ينبغي لك ايها المسترشد ان تسلك سرا الادب مع الائمة الماضين وان لا تنظر الى كلام بعضهم في بعض الا اذا اتى ببرهان واضح ثم ان قدرت على التاويل وحسن الظن فلاالله والا فاضرب صفحا الى ماجرى بينهم

امام بکی فرماتے ہیں اے طالب ہدایت تیرے لیے بیمناسب ہے کہ ائمہ گزشتہ ساتھ اور جن بعض نے کہ ائمہ گزشتہ ساتھ اور جن بعض نے بعض میں گلام اللہ ہے۔ اس کی طرف نظرا تھا کر بھی تو نہ دیکے باجب تک وہ دلیل روشن اور بر ہان قوی اللہ پیش نہ کرے پھرا گر جھے کو قدرت تاویل وحسن طن کی ہے تو اس بڑمل کرور نہ ان اللہ ا

الالالليفيد يميد يراعز اضات كروايات كالمحافة المحافة ا

الازاض تمبر ١٣٨:

الموابويوسف نے تواہنے استاد کی بیات کیا۔

ا کوناظرین نےمعلوم کرلیا۔مؤلف رسالہ کو جا ہیے کہ پہلے اردو بولنا سیکھے پھر پچھ ﴾ اگر جواں مردی ہے تو امام ابو یوسف کے قول کو سند کے ساتھ پیش کرے پھر ا ان کے کہ کیا گل تھلتے ہیں۔

الااص تمبروس:

اورامام محمد نے بیگت کیا کہ امام مالک کو ہربات میں ابوحنیفہ پرفضیلت دے دی۔ (الجرح على ابي حنيفه)

الم مر كاس قول كوفق كريے جس ميں انہوں نے امام ابوصيف يرامام ما لك كو ہر ا علی اس نصیلت دی ہے۔ بیتو آپ کا زبانی جمع خرج ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں اگر الم المصاحب ك نزديك برامريس امام مالك افضل موت تو امام ابوحنيف ك ا اب کی ترویج اوران کے مطابق تصنیف و تالیف نه کرتے بلکہ امام مالک ہی کے المهب کورواج دیتے۔جس نے کتب ظاہرروایت کاخصوصاً اوران کی دیگرتصانیف کا ا ما مطالعه کیا ہے وہ انجھی طرح جانتا ہے کہ امام محمد کے نز دیک امام ابوحنیفہ کا کیام تنبہ

وقال اسماعيل بن ابي رجاء رايت محمدافي المنام فقلت له ما فعل الله بك فقال غفرلي ثم قال لو اردت ان اعذبك ما جعلت هذا العلم لك فقلت له فاين ابويوسف قال فوقنا بدرجتين قلت فابي حنيفة قال مهات ذاك في اعلى عليين (در مختار ص٣٦)

ا اعلى بن ابى رجاء كہتے ہيں كم ميں نے امام محركوخواب ميں ديكھا توان سے يو چھا

الم الوضيف ويتلا يراعز اضات كي جوابات المحافة ما موافق ١٥٥٥ ١٥٥٥ ١٥٥٠ ١١٥٠

يجب ان يطاع الله تعالى ولا ينافس اهل الدنيا فيما في ايديهم الما الصمت دائم الفكر مع علم واسع لم يكن مهذارا والاثرثارا السم عن مسئلة ان كان له علم بها اجاب والا قاس مستغنيا عن اللاس يميل الاطمع ولا يذكر احدا الابخير فقال الرشيد هذه الما الصالحين فامر الكاتب فكتبها ثم اعطاها لابنه وقال احفظها

(مناقب کردری جلد اول ص۱۱۱ ناظرين اس واقعه سے کالشمس فی نصف النہار ثابت ہے کہ امام ابو یوسف ی سالسہ اور بہتان ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ کوچمی یا مرجی کہتے تھے ورنہ جس وقت خلیفہ ہارالہ رشیدنے امام ابوحنیفہ کے اوصاف ان سے دریا فت کیے تھے تو ضرور وہ ان امراکی ذ کرکرتے جود شمنوں کا خیال ہے انہوں نے تو ایسے اوصاف بیان کیے کہ جوا آیا ال سنت والجماعت کے ہونے چاہیں اور ایک پیشوائے قوم اور مقتدائے وقت کے واسل لازم اور ضروری ہوں۔جس کا خلیفہ نے بھی اقرار کر کے پیے کہد دیا کہ بے فک 🎶 اخلاق صالحین کے ہوتے ہیں۔اگر کوئی عیب یا جرح وغیرہ ہوتی تو فوراً خلیفہ ونشال کوذ کر کرتا اورا ہو بوسف کورو کتا کہتم جو بیہ باتیں بیان کررہے ہو پیغلط ہیں بلکہ وہ اللہ مرجی تھے یا جمی تھے وغیر ذلک لیکن اس نے کچھ نہ کہا جو ظاہر دلیل ہے کہ الا ابو يوسف پرتهمت ہي تهمت ہے۔

كتاب المنا قب للموفق كے جلد اول صفحہ ٢٦٠ ميں بھي اس واقعہ كوفقل كيا ہے ال طرہ بیہ ہے کہ امام ابو یوسف اپناعلم اور یقین ظاہر کررہے ہیں اور اس سے قبل قرآن ا آیت شہادت میں پیش کررہے ہیں۔ تاکہ بیٹابت رہے کہ میں جو پچھامام کا میں بیان کررہا ہوں یہی حق ہے کیوں کہ میں جانتا ہوں جو پچھ زبان سے نکلتا ہے او نامہ اعمال میں مکتوب ہوجا تا ہے۔اللہ اللہ الی تصریحات کے باوجود بھی کوئی میں اللہ انصاف سے دیکھنانہیں جا ہتا اور وہی اپنی عدادت کی پٹی آئکھوں پر باندھے ہو 📗

-- "من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى"

\_\_خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں کھاہے۔الخ (الجرح علی ابی حنیفہ) عواب:

ناظرین کوخطیب بغدادی کی روایات کے متعلق مفصل معلوم ہو چکا ہے لہذا اس کا امادہ کرنا مخصیل حاصل ہے کیوں کمحققین نے ان کا اعتبار بی نہیں کیا اور ایک لایعنی امر خیال کر کے ترک کرویا "کان ابو حنیفة یحسد وینسب الیه ما لیس فیه وینحتلق الیه ما لا یلیق به" (کتاب العلم لابن عبد البر)

امام صاحب کے حاسد بہت تھے اور ایسے اموران کی طرف منسوب کیے جاتے تھے اوان میں نہ تھے اور ایسی باتیں ان کے متعلق گھڑی جاتی تھیں جن کے شایابِ شان وہ مستھے۔

"قال الحافظ عبدالعزيز بن رواد من احب ابا حنيفة فهو سنى ومن ابغضه فهو مبتدع" (خيرات الحسان)

"قلت قد احسن شيخنا ابو الحجاج حيث لم يورد شيئًا يلزم منه التضعيف"(تذهيب)

ذہبی کہتے ہیں ہمارے شخ ابوالحجاج مزی نے بہت ہی اچھا کام کیا کہا پنی کتاب میں امام صاحب کے بارے میں کوئی لفظ بیان نہیں کیے۔جن سے ان کی تضعیف ہوتی اد۔

"وقد جهل كثير ممن تعرضوا اللسهام الفضيعة وتحلوا بالصفات القبيحة القطيعة على ان يحطوا من مرتبة هذا الامام الاعظم والحبر المقدم الى قول له نما قدروا على ذالك ولا يفيد كلامهم فيه"

(خيرات الحسان)

بہت سے جاہل جواوصاف قبیحہ ہے آ راستہ ہیں اس بات کے در پے تھے کہ اس امام اور جرمقدم کے مرتبہ کو گھٹاویں لیکن ان کو قدرت نہ ہوئی اور نہ ان کا کلام پچھامام ساحب کے بارے میں اثر کرسکتا ہے۔ بلکہ وہ خودرسوااور ذلیل ہوتے ہیں ان کوامام

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہار بے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے فر مایا مجھ کو بخش دیا اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہار بے ساتھ کیا ہوتا تو تمہار ہے اندر بیعلم دین امانت نہ را اللہ کہ اگر میرا ارادہ عذاب دینے کا ہوتا تو تمہار نے جواب دیا ہم سے دو در رہا اللہ تھا کہ ابو جسف کہاں ہیں تو امام محمر فر ماتے ہیں ان کا کیا بو جسالہ مقام ہے۔ ہیں نے کہا ابو حنیفہ کہاں ہیں تو امام محمر فر ماتے ہیں ان کا کیا بو جسالہ علیین میں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے مرا تب عطا کیے ہیں۔

گویدواقعہ خواب کا ہے لیکن اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ امام محمر صا دل میں امام ابو حذیفہ کی کیا وقعت تھی۔ امام محمد صاحب کی جتنی کتابیں کمیر کے الا مشہور ہیں ان میں امام ابو حذیفہ سے بغیر واسطہ روایت کی ہے اور جو صغیر کے موسوم ہیں ان میں بواسطہ امام ابو یوسف کے امام صاحب سے روایت کر کے اگر امام مالک ہر امر میں امام ابو حذیفہ پر فضیلت رکھتے تھے تو امام محمر کو چاہے تا ا مالک سے روایات بواسطہ اور بے واسطہ جمع کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک سے روایات بواسطہ اور بے واسطہ جمع کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک سے روایات بواسطہ اور بے واسطہ جمع کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ

وذكر الامام ظهير الائمة المديني الخوارزمي انه قال ملمر ومذهب الامام وابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثُمَّيُّ واحد

(مناقب کو دری ج۲ ص۱۱۰ امام محمد صاحب فرماتے ہیں میرااورامام ابوطنیفہ اور ابو بکر وعمر اورعثمان وملی اللہ مذہب ایک ہی ہے۔ اس سے بھی امام صاحب کی عزت وقو قیر جوامام محمد کے دل ہے ثابت ہے۔ اگر ابوطنیفہ سے امام مالک افضل تھے تو امام محمد نے ایک افضل کے ثابت ہے۔ اگر ابوطنیفہ سے امام مالک افضل تھے تو امام محمد نے ایک افضل کے ماتھ اپنے مذہب کی کیوں تو حید بیان کی نے غرض بیسب عوام المسلف کو برا سالہ میں ڈالنے کی با تیں ہیں۔ مؤلف رسالہ کامقصو واظہار حق نہیں بلکہ سلف کو برا سالہ سے۔ اللہ کے یہاں افصاف ہے۔

اعتراض نمبرهم:

لوصاحبو پچھاور بھی سنو گے۔ آؤ ہم تو اور بھی سناتے ہیں امام صاحب زند ال

مسماء استيتب ابو حنيفة من الكفر مرتين فلبسوا على الناس وانما

المون به استتابة الخوارج. (كتاب المناقب للموفق ص١٧٧ ج١) اب کوف پرخوارج کاغلبہ ہوا تو انہوں نے امام ابوحنیفہ کو پکڑا کسی نے خارجیوں سے ، اردیا کہ سیحض کوفہ والوں کا تیخ و پیشوا ہے۔خارجیوں کا پیاعتقاد ہے کہ جوان کی الله تكرے وہ كافر ہے۔ انہوں نے امام صاحب سے كہا اے شيخ كفر سے توبدكر الم صاحب نے فرمایا کہ میں مرفتم کے کفرسے توبہ کرتا ہوں۔ خارجیوں نے امام ا ب کوچھوڑ دیا۔ جب امام صاحب وہاں سے جانے کگے تو خارجیوں سے مؤلف الله جیسے مخص نے کہا کہ انہوں نے اس کفرسے توبد کی ہے جس پرتم جے ہوئے ہوتو ار الهام صاحب کو واپس بلایا اور ان کے سر دار نے امام صاحب سے کہا آپ نے تو اں کفرسے تو بہ کی جس پر ہم چل رہے ہیں۔امام صاحب نے جواب دیا یہ بات توں کی دلیل سے کہتا ہے یا صرف تیراطن ہے۔اس نے جواب دیا کہ طن سے کہتا الل کوئی بقینی دلیل اس کی میرے یاس نہیں ہے۔ امام صاحب نے فر مایا اللہ تعالی ل تے ہیں بعض طن گناہ ہوتے ہیں اور بیخطا تھے سے صادر ہوئی اور ہرخطا تیرے ا الاد کے مطابق ہے اس اول جھے کواس کفرے توبہ کرنی جاہے۔ اس سردار نے الساب دیا ہے شک آپ نے سے فرمایا۔ میں کفر سے توب کرتا ہوں۔ آپ بھی توب کریں ا ام صاحب نے فرمایا: میں تمام کفریات سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ انہوں الهام صاحب كوچھوڑ ديا۔

اں دافتعہ کی بنا پر امام صاحب کے دشمن کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ سے دومر تبہ تو بہ کرائی
کی انہوں نے لوگوں کو دھو کہ دیا ہے کیوں کہ خارجیوں کے جواب میں امام صاحب
لی انفظ فر مائے تھے۔

اللّٰہ ین دشمنوں نے اس کوامام صاحب کے کفر پرمحمول کر کے روز روش میں لوگوں ل] آنکھوں میں خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے مگر تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے الم الم الوصيف بينيد راعز اضات كروايات الم المحال المحال الم المحال الم

ناظرین جس کی ائمہ اتی تعریف کرتے ہوں سینئلزوں کتابیں اس کے مناقب لکھی ہوں۔ سینئلزوں کتابیں اس کے مذہب کی اس کے مذہب کی اس کے شاگر د ہوں۔ سینئلزوں کتابیں اس کے مذہب کی اس بیس پھیلی ہوئی ہوں۔ لاکھوں اس کی تقلید کرتے ہوں۔ جن میں علا اصلحا، شہدا اللہ بھی قتم کے لوگ موجود ہوں۔ حافظ حدیث، مجتہد، فقیہ، عادل، صالح، اہام اللہ جبی قتم کے لوگ موجود ہوں۔ حافظ حدیث، مجتہد، فقیہ، عادل، صالح، اہام اللہ جبی قتم لگایا جا سکتا ہے۔ مؤلف رسالہ نے بیجھی لگایا جا سکتا ہے۔ بھی اس فہرست میں معدود ہوجا کیں گے۔ مؤلف رسالہ نے بیجھی لکھا ہے کہ ان تو بدو مرتبہ کرائی گئی گویا اس کے نز دیک امام ابو حنیفہ زندیق کا فروغیرہ تھے۔ نعوا اللہ من ذالک۔

ناظرین کے اطمینانِ قلب کے داسطے یہاں پرایک دافعہ کونقل کرتا ہوں جس زندیقیت اور کافریت کی حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا اور معلوم ہوگا کہ اصلیہ اس ہے اور دشمنول نے اس کو کس صورت میں پیش کیا ہے۔

اخبرنا الامام الاجل ركن الدين ابوالفضل عبدالرحمن بن مسالكرماني انا القاضى الامام ابوبكر عتيق بن داؤد اليماني قال حكى الخوارج لما ظهروا على الكوفة اخذوا ابا حنيفة فقيل لهما الخوارج لما ظهروا على الكوفة اخذوا ابا حنيفة فقيل لهما شيخهم والخوارج يعتقدون تكفير من خالفهم فقالوا تب يا شيخها الكفر فقال انا تائب من كل كفر فخلوا عنه فلما ولى قيل لهم الدا من الكفر وانما يعنى به ما انتم عليه فاسترجعوه فقال راسهم يا الما انما تبت من الكفر وتعنى به ما نحن عليه فقال ابو حنيفة ابطن للوا الما تبعلم فقال بل بظن فقال ان الله تعالى يقول ان بعض الظل الما هذا ام بعلم فقال بل بظن فقال ان الله تعالى يقول ان بعض الظل المفد المعلم فقال عندك كفر فتب انت اولاً من الكفر الما فقال صدقت يا شيخ انا تائب من الكفر فتب انت ايضًا من الكفر الما وحنيفة المنا الما تائب الى الله تعالى من كل كفر فخلوا عنه فلهذا الله وحنيفة المنظر النا تائب الى الله تعالى من كل كفر فخلوا عنه فلهذا الا

یہ تو نعمان ہی خورشید فلک ہے واللہ
مہر تابال ہمیں آج ایسا دکھائے کوئی
اس ہموٹی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔خود خالفین امام صاحب کے علم وضل
الال ہیں اور لو ہامانے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ماسبق میں مفصل ظاہر ہو چکا۔
الال ہیں اور لو ہامانے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ماسبق میں مفصل ظاہر ہو چکا۔

الله منع كيا ہے۔ الداورغور سے سنورسول الله منافقة على خودامام ابوحنیفه کی فقه سکھنے سے منع كيا ہے۔ (الجرح علی الی حنیفہ)

ااب

میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو میرا کہا کرو جو تہ ہمیں پھے بھی ہوش ہو اباب کوئی اور صورت نہیں رہی جوخواب کے واقعات سے استدلال ہونے لگا۔ ال أرام الوصنية بينة براعتراضات كروابات الم 246 من الم 246 من الم الم 246 من الم 246 من الم 246 من الم الم الم

جواب:

آپ کوخبر ہی نہیں کہ کس بنا پر پر کہا جاتا سنواورغور سے سنواوراگر آئکھیں ہوں الا دیکھ بھی لو صحیح مسلم ص۳۱۲ میں ہے۔

عن ابى هرير ـ قال قال رسول الله الله الله عند الثريا لذهب المرب وجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله

(صحیح مسلم ص۱۲۱۲)

ابو ہریرہ ڈٹائٹی فرماتے ہیں: آنخضرت مُٹاٹٹیٹم نے فرمایا اگر دین تریا کے پاس بھی اللہ ایک خصرات کی بال بھی اللہ ایک خصرات کی بالہ کی خصرات کی اللہ کا اس حدیث کو بخاری وغیرہ لے بھی بالفاظ مختلفہ روایت کیا ہے۔ فارس سے مرادعجم ہے (خیرات الحسان) اس حدیث کا مصداق علما نے امام صاحب کو بتایا ہے۔ چنانچہ امام جلال الدیں سیوطی شافعی فرماتے ہیں۔ سیوطی شافعی فرماتے ہیں۔

"هذا اصل صحيح يعتمد به عليه في البشارة بابي حنيفة ولى الفضيلة التامة" (تبييض الصحيفة)

میر حدیث الی اصل صحیح ہے جس پرامام ابوحنیفہ کی بشارت اور فضیلت تامہ کے لیے اعتاد کیا جاسکتا ہے۔امام جلال الدین سیوطی کے شاگر درشید علامہ محمد بن پوسف دھی شافعی فرماتے ہیں:

"وما جرم به شيخنا من ان ابا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لانه لم يبلغ من ابناء فارس في العلم مبلغه احد"

(حاشیه علی المواهب) جو ہمارے استادنے کہاہے کہ اس حدیث سے امام ابوحنیفہ ہی مراد ہیں یہی ظاہراں

"عن ابى معانى فى الفضل بن خالد قال رأيت النبي الله الله

رسول الله ما نقول في علم ابي حنيفة فقال ذلك علم يحتاج السر الله"

فضل بن خالد کہتے ہیں میں نے آنخضرت مَنْ اَلَّیْنِ کُوخواب میں ویکھا تو میں لے الا ابوحنیفہ کے علم کے بارے میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیالیا الم جس کی لوگوں کوحاجت ہے۔ کہیے اجازت دی یامنع فرمایا۔ اورغور سے دیکھیے ''بے شائبہ تکلف وتعصب گفتہ ہے شود کہ نورانیت ایں مذہب حنفی بنظر کشنی اللہ دریائے عظیم ہے نماید وسائر مذاہب دررنگ حیاض و جداول بنظر مے درآئید واللہ ہم کہ ملاحظہ نمودہ ہے آپیرسواداعظم از اہل اسلام متبعان الی حنیفہ اندا''

( مکتوب بیجاہ اللہ غور فرما ہے کہ دوالف ٹانی جلد ٹانی مکتوب بیجاہ اللہ غور فرما ہے کہ مجد دالف ٹانی بیالیہ نے کیا فرمایا۔ بیمجد دصاحب وہی ہیں بن بارے میں نواب صدیق حسن خان قنوجی کہتے ہیں۔ علوم رتبہ کشف ہائے محد واللہ ٹانی دریافت باید کرو کہ ازسر چشمہ صحوسرز دہ وگا ہے مخالف شرع نیفتا دہ بلکہ بیشتر را موید است (ریاض المرتاض ص ۲۱) کہ مجد دصاحب کے کشف بھی بھی شریعت فی خالف نہیں ہوئے بلکہ اکثر کی شریعت نے تائید کی ہے۔ اس لیے ان کے کشف مراتب تو بہت ہی بالا تر ہیں۔ وہ مجد دصاحب بیفرماتے ہیں کشفی نظر میں مذہب فی اور انبیت ایک دریائے نا بیدا کنار معلوم ہوتی ہے اور باقی مذاہب چھوٹی نا اور دوضوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔

الما الموسنية بين براعتراضات كرجوايات المحكم المحك

ماذرازی فرماتے ہیں: میں نے آنخضرت مُنَا اَلْتُنَامِ ہے خواب میں پوچھا کہ آپ کو اس تال تاش کروں تو آنخضرت مُنالِقَامِ کے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کے علم کے پاس مجھے الاُن کرناو ہیں میں تم کوملوں گا۔

راى بعض ائمة الحنابلة النبى في قال فقلت له يا رسول الله حدثنى المذاهب فقال المذاهب ثلاثة فوقع في نفسى انه يخرج مذهب الى حنيفة لتمسكه بالراى فابتداء وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد المال ومالك اربعة (خيرات الحسان)

المس صنبلی مذہب کے ائمہ نے آنخضرت مُنافِیْنَا کوخواب میں دیکھا تو آپ سے
ااب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب تین ہیں۔ وہ کہتے ہیں
اب کے دل میں خطوہ گزرا کہ امام ابوصنیفہ کے مذہب کو آپ بیان نہ فرما ئیں گے
اوں کہ امام صاحب رائے سے استدلال کرتے ہیں۔لیکن جب آپ نے ابتداء
لال کہ افرمایا مذہب امام ابوصنیفہ اورام شافعی اوراحہ کا ہے۔ پھراس کے بعد فرمایا اور

اں واقعہ کوغور سے ملاحظہ فرمائیں چاروں مذہبوں سے پہلے آتخضرت نے امام الاسلیفہ ہی کا نام ذکر فرمایا کہ بیرمذہب حق ہے۔اس کے بعداوروں کوذکر کیا۔ نیز اس سے بیھی ظاہر ہوگیا کہ حق مذہب جارہی ہیں۔

مؤلف رسالہ نے جو مذہب اختیار کر رکھا ہے وہ آنخضرت مُلَّا اَلَیْمُ کے فرمان کے اللہ ہے۔وہ تقانیت سے دور ہے۔ کہیے صاحبواب تو معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کاعلم اللہ ہے۔وہ تقانیت سے دور ہے۔ جس کی تصدیق آنخضرت مَلَّا اللّٰهُ اللّٰ ہے۔جس کی تصدیق آنخضرت مَلَّ اللّٰهُ اللّٰ ہے کہ جس کی تصدیق آنخضرت مَلَّا اللّٰهُ اللّٰہِ ہمی فرما دی۔

الإاض تمبرهم:

ام اوایک بہت بڑا تعجب تو بیہ ہے کہ امام صاحب کا حافظہ جیسا کچھ تھا ہم نے اوپر الالیا ہے۔(الجرح علیٰ ابی حذیفہ ص ۱۸)

ااب

الله الشي مفصل كيفيت اورشرح ناظرين ملاحظه كريچكے ہيں اعادہ كى ضرورت نہيں۔ الله الش نمبر ۴۵:

:- 11

الد امام صاحب آپ کی طرح سے مجنون اور دیوانے نہ ستھ بلکہ ذی ہوش،

الساس کے حواس تھے۔اس لیےان کو اپنا وضویا در ہتا تھا۔ وضوتو اس شخص کو یاد نہ

الساس کے حواس مختل ہو گئے ہوں ور نہ نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے

الساس کے حواس معنی ہیں۔ مید خفیوں کے ہی اقوال نہیں ہیں۔ بلکہ دوسر ب

الساس کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور تسلیم کر لیا ہے۔ جوامور حد توار کو پہنچ

آپ نے نام گنائے ہیں کہ انہوں نے حنی مذہب کوچھوڑ دیااس سے بیدلازم نہیں کا حنی مذہب کوچھوڑ دیااس سے بیدلازم نہیں کا حنی مذہب حق نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں۔ جنہوں نے شال مالکی جنبلی مذہب کوچھوڑ کرحنی مذہب اختیار کیا ہے۔ اعتراض نمبر ساہم:

اسی طرح بہت سے لوگوں نے اس مذہب کو چھوڑ دیا جب ان کوامام صاحب کے مزے دارمسائل سے واقفیت ہوئی جن کوہم مختصراً ذیل میں بیان کر کے ان لوگوں کے نام بالتصریح بتلا دیں گے۔جنہوں نے حنی مذہب کوچھوڑ دیا۔ (الجرح علی ابی حذیفہ) جواب:

ناظرین میں بھی چند نام بتلاتا ہوں جنہوں نے دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر گل مذہب کواختیار کیا ہے۔امام ابوجعفر طحاوی پہلے پیشافعی تھے پھر حنفی ہو گئے۔

 اللرين مؤلف رساله بيسمجها كه ميري طرح امام صاحب بھي دن بھرسوتے رہتے ال کے۔ پھرون میں سوناغفلت کوئس طرح متلزم ہے اس کے واسطے ملازمت بیان / نے کی ضرورت ہے۔ اس طرح عبادت شب کے بے سود ہونے اور دن کوسونے الاوم بیان کرنا ضروری ہے۔ای طرح مؤلف کو بیربیان کرنا جا ہے کہ امام صاحب ا سے لے کرعشاء تک برابرسوتے رہتے تھے تا کہ عبادت شب کا بے سود ہونا اس پر الإنب ہو۔حضرت عثمان دان فیٹنؤ رات بھرعبادت کرتے تھے۔اسی طرح تمیم داری اور مدن جبررات برعبادت كياكرتے تھاورايك رات ميں ايك قرآن حتم كرتے الله کیا کوئی عقل کاوشمن میہ کہ سکتا ہے کہ بیرحضرات دن کوسوتے تھے یانہیں۔اگر دن اس تے تھے تو سے خفلت عبادت شب کے منافض اور عبادت شب بے سود ہے اور اگر ال ایس جھی نہیں سوتے تھے تو ان حضرات کا برابر جا گنامحال کیوں کہ نوم طبعی کے ضائع الے سے حیات کی امیر نہیں۔ اور اگر عشایر ھاکر سور سے تھے۔ تو شب بحر جا گنا اور 🙌 ہاتی رہنا محال عقلی وشرعی ہے۔ پس جواس کا جواب ہے وہی جواب امام صاحب ل المرف سے بھھنا جا ہیں۔ اگر مفصل بحث اس کے متعلق دیکھنی ہوتو کتاب"اقسامة المعه في ان الاكتار في التعبد ليس ببدعة" ويليني حاسي، جواى مبحث مي الوط كتاب ہے۔

دانا سليمان بن احمد ثنا ابو يزيد القراطيسي نا اسد بن موسى نا لام بن مسكين عن محمد بن سيرين قال قالت امرأة عثمان حين اطا الله يريدون قتله ان تقتلوه او تتركوه فانه كان يحيى الليل كله في الله بجمع القران فيها (حلية الاولياء لابي نعيم)

الرسني: "وبه الى الخطيب هذا انا الخلال انا الحريرى ان النخعى الموودي الله عن المرودي الله الباهيم بن رستم المرودي الله من خارجة بن مصعب يقول ختم القران في الكعبة اربعة من

٥ إمام الوطنية بينية يراعز اضات كروابات الم ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ ( 252 ) المعتر المن ممبر ٢٧٨:

کیوں کہ امام صاحب اگرعشاء پڑھ کرسور ہتے تھے تو وضوندار د۔ (الجرح علیٰ ابی حنیف س

جواب:

عشا کی نماز پڑھ کرسوتے نہیں بلکہ رات بھر مبادت میں مشغول رہتے تھا ای کی وضوبا قی رہتا تھا۔

اعتراض تمبر ٧٧:

اورا گرجا گئے رہتے برابر فجر تک تو دن کوسوتے یانہیں۔

جواب:

جب چالیس برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو پھر کون عقل ملہ پوچھ سکتا ہے کہ درات میں سوتے تھے یانہیں۔اگر دن میں آ رام کرتے ہوں تواں میں کون سا استحالہ ہے جونوم کو مفضی الی الغفلت یہو وہ نہیں پائی جاتی تھی جبیبا کہ مزالہ رسالہ کی الٹی سمجھ رہی ہے۔

اعتراض تمبر ٢٨:

اگردن کوسوتے تو بیغفلت عبادت شب کے مناقص اور عبادت شب بے سود ہے۔ (الجرح علی ابی حنیفہ ص ۱۸)

جواب:

ناظرین عجب منطق ہے رات کوکوئی شخص عبادت کرے اور دن میں کسی وقت آرا ا کرے تو بیآ رام عبادتِ شب کے مناقض ہے۔ آنخضرت مَنَّا اَلْیَا ُ اور صحابہ کرام اور ا اس کاعلم نہ ہوا کہ جوآپ قیلولہ دن میں فر مایا کرتے تھے۔ بیعبادت شب کے مناس ہے اور رات کی عبادت اس قیلولہ کی وجہ سے بالکل بریار اور بے فائدہ ہو جاتی صرف مؤلف رسالہ کی سیمجھ آیا۔

الائمة عشمان بن عفان وتميم الدارى وسعيد بن جبير وابو ما (مناقب موفق احمد مكى ص ٢٣٧ ج١ مناقب بزازى ج١ ص ٢٤٢) عن عائشة قالت قام النبى الله عن عائشة قالت قام النبى

(ترمذی جا ما

میں شروع میں کسی مقام پرعرض کر چکا ہوں کہ امام ذہبی نے امام الاطلالا ''میزان'' میں جوتضعیف کی ہےاس کے متعلق میں کسی جگہ پر تحقیق کروں گا۔اللاالا میں اس وعدہ کو پورا کر کے جواب ختم کرتا ہوں۔

"ميزان الاعتدال" جلد ثالث كصفي ٢٣٧ مين امام صاحب ك بار عمارت عن النعمان بن ثابت بن زوطى ابو حنيفة الكوفى امام الله عبارت عن النعمان بن ثابت بن زوطى ابو حنيفة الكوفى امام الله الله الله الله الله عدى و آخرون و المسائى من جهة حفظه وابن عدى و آخرون و المسلمان من تاريخه واستو فى كلام الفريقين مسلم و مضعفيه"

بدوه عبارت ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مقلدین زمانہ خصوصاً مؤلف رسالہ میں

ال الم الوصنيفه بيست براعتراضات كروابات المحكم المحكم المحكم المحكم المحترف المحكم المحترف ال

پنانچ فرمات بين: "وماكان في كتاب البخارى وابن عدى وغيرهما من الصحابة فأتيم ولا اذكرهم في هذا المصنف اذا كان الضعف انما جاء من جهة الرواة اليهم وكذا لا الكر في كتابي من الائمة المتبوعين في الفروع احد الجلالتهم في الاسلام وعظمتهم في النفوس مثل ابي حنيفة والشافعي والبخارى"

(میزان ج۱ ص۳)

کتاب بخاری اور ابن عدی وغیرہ میں جو صحابہ کا بیان ہے میں اپنی اس کتاب میں ان کی اللہ بنان کی وجہ سے ذکر نہ کروں گا۔ کیوں کہ روایت میں جو ضعف پیدا ہوتا ہے وہ ان کے بنان کی وجہ سے نہ صحابہ کی وجہ سے لہٰذاان کے تراجم ساقط کردیئے۔

ای طرح ان ائمہ کو بھی اس کتاب میں ذکر نہ کروں گاجن کے مسائل فرعیہ اجتہادیہ ای طرح ان ائمہ کو بھی اس کتاب میں ذکر نہ کروں گاجن کے مسائل فرعیہ اجتہادیہ اس تقلید و ا تباع کی جاتی ہے۔ جیسے امام ابو صنیفہ، امام شافعی، امام بخاری کیوں کہ یہ سفرات اسلام میں جلیل القدر بڑے مرتبہ والے ہیں۔

دوسرى وليل بيه به كدامام ذهبى في اپنى عادت كے مطابق امام كى كنيت بهى باب الله بين بين وكركى علامه عراقى في شرح الفية الحديث بين اورامام جلال الدين الله بين بين ذكركى علامه عراقى في شرح الفية الحديث بين اورامام متبوعين كو الله في قدر يب الراوى بين بهى اقرار كرليا به كدفه بين في صحابة والانمة الله الله في في المحسن ص ٨٨ حاشيه آثار السنن)

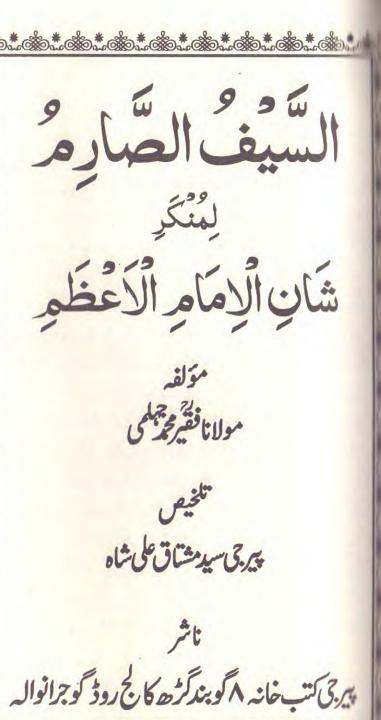

١٥٥ امام الوصفية بينية براعتر اضات كرجوابات ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ و 256 غرض ان جمله امورے میثابت ہوا کہ میرتر جمہ امام ذہبی نے امام صاحب کا انساس بلکہ سی متعصب نے لاحق کر دیا ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں۔ نیز میزان کے قام اس میں بیعبارت موجود ہی نہیں بعض تسخوں کے حاشیہ پر بیعبارت <mark>یائی جاتی تھی اس</mark> اس کومتن میں داخل کردیا ہے۔ "قلت هذه الترجمة لم توجد في النسخ الصحيحة من الميزان والم ما يوجد على هوامش النسخ مطبوعة نقلا عن بعض النسخ المكس فانما هو الحاق من بعض الناس وقد اعتذر الكاتب وعلق عليه 🚻 العبارة ولما لم تكن هذه الترجمة في نسخة وكانت في اس اوردتها على الحاشية" (التعليق الحسن ج١ ص٨٨)

اسى بنار كدية جمد الحاقيه م كاتب في عدر بيان كيا اور حاشيه بريد لكه ديا كالم سنوں میں برز جمہ نہیں ہے اور بعض میں ہے اس کیے اس کو میں حاشیہ پر لکھ ا ہوں \_غرض ان جملدامور سے بیٹابت ہے کہ بیتر جمدالحاقیہ ہے صاحب میزان الاس "فهذه العبارات تنادى باعلى صوت ان ترجمة الامام على ما في سم النسخ الحاقية جدا" (تعليق الحسن ص٨٨)

پس خلاصه کلام بیہ ہے کہ امام ابو حنیف، ثقة، عادل، ضابط، متقن ، حافظ حدیث اللہ ورع، امام، مجہزد، زاہد، تابعی، عالم، عامل، متعبد ہیں۔ان کے زمانہ میں ان کے وال عالم، عامل، فقيه، عبادت گزار كوئي دوسرا نه تھا۔ كوئي جرح مفسر نقادان رجال 💴 🗷 کے حق میں ثابت نہیں۔ابن عدی دارقطنی وغیرہ متعصبین کی جرح مع مبہم ہو کے 🖊 مقبول نہیں۔ دشمنوں اور حاسدوں کے اقوال کا اعتبار نہیں۔ جواوراق گزشتہ میں مسل معلوم ہوچکا ہے۔

والحمد لله اولا و آخر والصلوة والسلام على رسوله محمد واله ومحمد اتباعه دائما ابدا.

كتبدالسيدمهدى حسن غفرله شاه جهان بورى

## بسم الثدالرحمن الرحيم

اسمدة ونصلي على رسوله الكريم

المرصه بالتعنو سے ایک رسالہ موسومہ اہل الذکر متعصب گتاخ غیر مقلد نے الح كرنا شروع كيا ہے جس كا اہم مقصد (جيسا كداس كے مضامين سے ظاہر ہے) الرت امام الائمه سراح الائمة ابوحنيفه مينية كى توبين اورمسلمانول كے سوادِ اعظم ( کروہ کثیر ) حفیوں کی دلآزاری ہے۔ مجھے ایک دوست کے ذریعہ اس کے چند ات دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے کسی نمبر میں بھی کوئی علمی یا اخلاقی مضمون نہیں الما بجزاس ك كه برايك نمبر مين حضرت امام بهام كى شان والامين به موده اور ب ماحملے کیے گئے اور حفی صلمانوں کو پانی بی کر کوسا گیا ہے۔ ایڈیٹر اہل الذكر كى الرائح ر اور روش بحث سے ظاہر ہے کہ علمیت سے وہ بالکل بے بہرہ ہے اور تہذیب اں کومطلق مُس نہیں اور یہی وجہ ہے کہ رسالہ اہل الذکر پبلک کی نگاہ میں نفرت و الرین کامستحق سمجھا گیا ہے اور اس کے لچر اور دل آ زار مضامین سے ہر طبقہ کے المانوں نے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے اہل الذکر کی گتاخ اور بے ادبانہ الرات سے نصرف حنی ہی مسلمانوں بلکداس کے ہم مذہب اہل حدیث مسلمانوں الله ول كانب الحصر بين اورا گرخفي مسلمان صبر وحوصله سے كام نه ليتے اور عدالت الوبت پنچتی تو اہل الذ کر کا مدیر کب کا واصل جیل ہو گیا ہوتا اور اب بھی اندیشہ ہے ا الریمی سلسله جاری رہا تو آخرعدالت تک نوبت ہینچے گی۔اہل الذکر کے دل آزار الراش مضامین کی نسبت جورائے اس کے ہم مذہب اہل حدیث نے ایک کیر االا اعت اخبار میں شائع کرائی ہوہ قابل غور ہے جس کوہم بج نسب مدیرنا ظرین

روزانہ'' پیسہ اخبار'' لا ہور مطبوعہ ۱۲ نومبر ۱۹۰۸ء میں اہل حدیث امرتسر نے اہل الدار کے مضامین کی نسبت اپنی منصفانہ رائے یوں درج کرائی کہ: خدا پنج انگشت کیسال کرد

ال ہے کہ کوئی ناواقف مسلمان اہل الذکر کے بے ہودہ مضامین کی وجہ سے مخالط اللہ جائے یا خود اہل الذکر کا ایڈیٹر اس بات پر مغرور ہوکر ہمیشہ کے لیے گمراہ رہے اس کے کی مضمون کا کسی نے جواب نہیں کھا۔ بناء علیہ ہم صرف ابت خاء اللہ اپنا پیفرض سجھتے ہیں اس لیے اُن کے اباطیل کا قرار واقعی تعاقب کرکے اس کے پورے دلائل کا قلع وقع کر کے حضرت اللهام الائمہ سراج الامت ابوضیفہ مجانفہ اسائل مسلمہ بیان کریں اور ثابت کریں کہ بے شک حضرت امام ہمام مجانفہ اللہ اس شمس و لو لھ یوہ ضویو

کر نہ بیند بروز شیرہ چٹم چشمہ آفاب راچہ گناہ
ال وقت میرے سامنے رسالہ اہل الذکر کا وہ نمبر ہے جو بابت ماہ رمضان ۱۳۲۷ھ اللہ کیا گیا تھا اور جس میں ابتداء سے انتہا تک حنفیوں اور ان کے امام مُراہیّہ کو بے
اللہ کیا گیا تھا اور جس میں لیکن ہم اس کی گالیوں سے قطع نظر کر کے صرف اس کے دو
سالین کا جواب تکھیں گے۔

المضمون وه ہے جس کاعنوان مہذب ایڈیٹر اہل الذکرنے یوں لکھاہے: المالي اہل بدعت ذریت شیطان نہیں؟

اوردوسرامضمون جس کامیڈنگ''امام ابوحنیفہ ئیسیا اوران کا اجتہاد''رکھا گیا ہے۔ سلے مضمون کا جواب:

واضح ہوکہ پہلے مضمون میں جس کا عنوان پہلے لکھا گیا ہے۔ بے ادب اور غیر اللہ باللہ الذكر نے ہمارے مقتدی حضرت امام ابوصنیفہ میں الدکر نے ہمارے مقتدی حضرت امام ابوصنیفہ میں جیسا کہ آئندہ بیان ہوگا۔ تمام ائمہ مجہد ین بیسیم اور محدثین کرام میسیم اللہ اللہ ان ہیں اور جن کے تابع نہ صرف مسلمانانِ ہندہ پنجاب کا گروہ عظیم ہے جن

الم الم الوضيفه براعتر اضات كر جوابات الم الم كمعتقد نبيس ليكن بهم كوكى خاص بزرگ و الم الم كرمعتقد نبيس ليكن بهم كوكى خاص بزرگ خاص بحث نبيس اور خدكى خاص بزرگ سے عداوت ہے۔ بهارى نظر ميں الله بهم بحث نبيس اور خدكى خاص بزرگ سے عداوت ہے۔ بهارى نظر ميں الله بهم بحبتد بن اور تمام محد ثين بڑے مقى اور واجب الكريم بزرگ تھے۔ اس ليم مضامين سے نفر ت رکھتے ہیں جو ائم به جمبتد بن كی تو بین كے لیے جا بھی الذكر نے ائم بهم بهم بن كی شان میں جس قدر بر سے الفاظ سے كام لیمنا شرور الله الذكر نے ائم بهم بهم بن كی شان میں جس قدر بر سے الفاظ سے كام لیمنا شرور الله الله مدیث كار بهر وسائل الله كر كے مضامين كو ليمند بدگى كی نگا ہوں سے د كھے۔ "

الل حدیث امر تسركی تحریر بالا بالخصوص اس حصہ عبارت سے جس پر ہم نے خال الله حدیث امر تسركی تحریر بالا بالخصوص اس حصہ عبارت سے جس پر ہم نے خال اللہ حدیث امر تسركی تحریر بالا بالخصوص اس حصہ عبارت سے جس پر ہم نے خال اللہ حدیث المسائل حدیث مسلمان تھی حتی مسلمانوں كی طرح الیے مضامین كو حقارت اللہ حدیث مسلمان تھی حتی مسلمانوں كی طرح الیے مضامین كو حقارت اللہ حدیث مسلمان توں كے حق اللہ حدیث مسلمان توں كی طرح الیے مضامین كو حقارت اللہ حدیث مسلمان تھی حتی میں بہت بہت میں بہت میں

مهم .....کسی ایمان دارمسلمان (اہل حدیث ہو یا حنفی) کا بیہ حوصلہ نہیں کہ اہل الا اللہ کے مضامین کو بنظرِ استحسان دیکھے۔

۵ ..... جو شخص برخلاف اس کے، اس کے مضامین کو پسندیدگی کی نگاہ ہے دیکے ، ، ، ا ایمان دارنہیں۔

ہم خیال کرتے ہیں کہ رسالہ''اہل الذکر'' کے مضامین کی نسبت اہل حدیث امرار کی اس زبر دست شہادت کے بعد کسی مزید بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور نہ ا شخص کے لچر مضامین قابل جواب ہو سکتے ہیں جن کو نہ بریگانے بلکہ اپنے ہی پھا ال

الله المول كدا كرابل الذكر كے الله يٹركي نظر كتب دينيه پر ہوتی تو وہ بھی حيات الاان ایک ممنام کتاب (۱) کے حوالہ سے ابن شرمہ کی بے اصل بدروایت لکھ کر الرت امام ہمام مینید کی تو بین کی جرائت نه کرتا۔معلوم ہوتا ہے کہ ایڈیٹر مذکوریا تو اب دینیہ سے محض نابلد ہے اور یا تعصب کی پٹی اس نے آ تھوں پرمضوطی سے الده رکھی ہے۔ بہرحال ایڈیٹر فدکور کی بیر کت نہایت نازیبا ہے کہ اس نے اصل السكو چھيا ديا اورتر اش خراش كر كے ابن شبر مه كى روايت كو پلك كے سامنے پيش كر او کوں کومغالطہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

الم الم تهميس بنا كيس كداس قصد كى اصليت كيا ب اوراس قصد سے حضرت امام مينالية ل مدح ثابت ہوتی ہے یا ذم؟ سو واضح ہو کہ امام جعفر صادق میشد اور سفیان الري سينيا وغيره كالصل قصه بقول ابومطيع (جوفقه اور زيد وعبادت مين مشهورا مام بين ارجنہوں نے چار ہزار مسلدامام ابوصنیفہ میشد سے امتحاناً استفسار کے لیے جمع کیا الله جیما کدامام کردری کے جمع کردہ مناقب کے صفحہ ۱۸۳ میں مصرح ہے) میزا المراني كے صفحه اعدا عين اس طرح ير لكھا ہے:

وكان ابو مطيع يقول كنت عند الايام ابي حنيفة في جامع الكوفة الدخل عليه سفيان الثوري ومقاتل بن حيان وحماد بن سلمة و جعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلموا الامام ابا حنيفة وقالوا قد بلغنا الك تكثر من القياس في الدين و انا نخاف عليك منه فان اول من

## 

کے مقابلہ میں غیرمقلدین آٹے میں نمک بھی نہیں (بلکہ خود والی ملک س حرمین شریفین سلطان روم خلد الله ملکه اور اس کی رعایا برایا ارض عرب وغیره گی والی ہے۔) نعوذ باللہ شیطان کا خطاب دیا گیا ہے۔ (والی اللہ انتشکی) اور اللہ مسلمانانِ حنفید کرام کثر ہم اللہ کوجن میں بڑے بڑے بزرگ اولیاءاور صلحاء وملا اہل باطن ہوگز رے ہیں اور موجود ہیں ذریت شیطان کہا گیا ہے اور کوئی در پہلا سے ہتک کا باقی نہیں چھوڑا گیا۔ایڈیٹراہل الذکر کی اس گتاخی اور بےاد بی کا ایرا حقیقی کے ہاں ہے جس نے قرآن کریم میں فرمادیا ہے:

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ

البية ہم کوایڈ یٹراہل الذکر کی اس جرائت پرسخت تعجب ہے کہ اس نے کس طری اللہ قصه کو چھپا کر ایک غلط روایت کی بنا پر کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ مُشِیْنیہ کو امام صادق بينية نے معاذ اللہ اليا خطاب ديا ہے۔ ہم مناسب سجھتے ہيں كہ اہل الا ال اصل عبارت کو جواس نے اس بارہ میں لکھی ہے پہلے فقل کر دیں اور پھراس کا اوا لکھیں۔ گتاخ اہل الذکرعنوان مٰدکورہ بالالکھ کر بوں گہرافشانی کرتا ہے۔''۔ ا سوال ہے''اس کا جواب جو ہم دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں۔ بلکہ وہ جواب الا ابوحنفیہ میشد کے استادامام جعفر صادق میشد کے ایک قول کامفہوم ہے اس کے اللہ پرروش ہوجائے گا کہلہا ہیوں کو ذرّیت شیطان کا خطاب کب ملا ہے اور کس کے ا ہے اور کیوں دیا ہے اور کیسا ٹھیک دیا ہے اور کیسے معقول الفاظ میں دیا ہے۔ الحوان میں ہے:

قال ابن شبرمة دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمد الصادق ﴿ إِنْهُ فِي فَقَلْتَ هُذَا الرجل فقيه العراق فقال لعله يقيس الدين والما وهو نعمان بن ثابت ولم اعرف اسمه الا ذلك اليوم فقال ابو مسا نعم انا ذاك اصلحك الله فقال له جعفر الصادق اتق الله ولا تقال المدين برايك فان اول من قاس ابليس اذ قال: "أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَّقُمْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) جس زمانے میں یمضمون لکھا گیا تھا ہاس زمانے کی بات ہے کیوں کہ المغير ميں حيات الحوان كچھ عرصہ سے شائع ہوئی ہے۔

ام ہے معافی مانگنا اوران کے دست و پا کو چومنا اور سیدالعلماء کا خطاب دینا اس کے حضرت امام ابوحنیفہ میشاد کی فضیلت کوظا ہر کرتا ہے۔

عبدالله بن المبارك قال حج الامام ابو حنيفة فلقى فى المدينة مد بن على بن الحسين بن على الباقر فقال انت الذى خالفت الديث جدى عليه السلام بالقياس فقال معاذ الله عن ذلك اجلس فان حرمة كحرمة جدك عليه السلام على اصحابه فجلس وجلس ابو فة بين يديه وقال اسألك عن ثلاث مسائل فاجنبى فقال الرجل المعف ام المرأة فقال المرأة فقال كم سهم المرأة قال سهم المرأة فقال المواة فقال الوقلت بالقياس لعكست الحكم والثانى المائحة افضل ام الصوم فقال الصوم الثالث البول افحش ام النطفة قال المائد قال لوقلت بالقياس لقلت لا غسل من المنى انما الغسل من المنائد الله ان اقول على خلاف الحديث بل اخدم قوله فقام وقبل

لینی عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ امام ابوضیفہ نے حج کیا اور مدینہ میں محمد اگر ہیں بن علی میں میں دانشن بن علی دانشن سے ملاقات کی۔انہوں نے کہا کیا تو ہی مض جس نے میرے نا ناستی نیز کمی احادیث کی مخالفت کی ہے قیاس کی بنا پر ابوصیفہ X ام م الوصفية بينية يراعتر اضات كرجوابات المحاص محاص ما الما

قاس ابليس فناظرهم الامام من بكرة نهار الجمعة لر الزوال المعمد عليهم مذهبه وقال اني اقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة الم السية الصحابته مقدمًا ما انفقوا عليه على ما اختلفوا فيه وحينيِّل السر السر كلهم وقبلوا يده وركتبه وقالوا له انت سيد العماء فاعف ما الم مضى منّا من وقيعتنا فيك بغير علم فقال غفر الله لنا ولكم اسمع لیعنی ابومطیع فر ماتے ہیں کہ میں کوفیہ کی جامع مسجد میں حضرت امام ابوطیلہ ا یاس بعیضا تھا کہ سفیان تو ری اور مقاتل بن حیان اور جعفرصا دق اور دیگر شہا کے پاس آئے اور امام ابوصنیفہ بیشد ہے گفتگو کرنے لگے اور کہا کہ ہم کو پہل كة آب ديني اموريس زياده كام قياس سے ليتے بين اوريد بات آپ كان خوف ناک ہے کیوں کہ پہلا تخص جس نے صرف قیاس سے کام لیا اہلیں اللہ حضرت امام نے روز جمعہ کی صبح سے وقت زوال تک ان سے مناظرہ کیا اور ایا ا ان کو بتایا اور کہا کہ میں سب سے پہلے قرآن پڑمل کرتا ہوں پھر حدیث پراور کھیں۔ کرام کے فیصلوں پر اور ان کے متفق علیہ فتو وں کومختلف فیہ پر مقدم رکھتا ہوں الران کے بعد قیاس سے کام لیتا ہوں پھرسب فقہاء اٹھ کر حضرت امام کے ہاتھ اسلام چومنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ توسید العلماء ہیں ہم نے آپ کے بارہ میں اس وجہ سے جو پچھ کہا اس سے معافی مانگتے ہیں۔ آپ نے فر مایا خدا ہم تم سے ا

حفرات ناظرین اس قصہ کو پڑھ کرانصاف کریں کہ اس میں حفرت امام اما کہاں تک بزرگی ثابت ہوتی ہے اوراہل الذکراوراس کے ہم خیالوں کی کیسی تر مہوتی ہے دوراہل الذکراوراس کے ہم خیالوں کی کیسی تر مہوتی ہے حضرت امام کا اپنا مذہب یہ بتانا کہ سب سے پہلے میراعمل قرآن پر محدیث پراور پھرصحابہ کرام جی آئی کے متفقہ فتووں پر اور ان سب کے بعد قیاس سے صدیث پر اور پھر تمام جلیل القدر فقہا ما کیا جاتا ہے کہاں تک مخالفین کا مسکت جواب ہے اور پھر تمام جلیل القدر فقہا ما میں سفیان تو ری اور حضرت امام جعفر صادق بھر تھے اپنے تخلطی کا اعتراف کر میں سفیان تو ری اور حضرت امام جعفر صادق بھر تھے اپنے تخلطی کا اعتراف کر میں سفیان تو ری اور حضرت امام جعفر صادق بھر تھے اپنے تخلطی کا اعتراف کر

از خدا خواہیم توقیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب

روایات بالا سے اصلیت قصد کی تو ظاہر ہوگئی اب دیکھنا یہ ہے کہ ابن شرمہ کی اور ایت جو اہل سے کہ ابن شرمہ کی دلیا ا روایت جو اہل الذکر نے نقل کی ہے۔اس کی اصلیت کیا ہے سواول ہم بڑی دلیا ا سے کہتے ہیں کہ ابن شبرمہ کی روایت کو اہل الذکر نے پورانقل نہیں کیا ہے۔ اللہ اصلیت ظاہر ہوجاتی ۔لا تقریبُوا الصّلوة کی شرک کرنا اور و اَ نَتُورُ سُکارلی سے اللہ

الم الم الوصفية بيت براعتراضات كر جوابات المحكم حمال كا ذكر به كه الما الذكر اوراس كر بهم خيالوں كا فدجب ہے۔ چنانچہ بچھلے سال كا ذكر ہم كه الله يرابل حديث امرتسر نے اپنے عفر ورى ١٩٠٨ء كے اخبار ميں تمام حفوں كوفرقة مرجبہ بين قرار دينے كى غرض سے غذیة الطالبین جیسی مشہور اور متداول كتاب ميں سے اپنے مطلب كى عبارت نقل كرتے ہوئے لفظ بعض كا عمد أوقصد أثر كر ديا تھا جس كا اپنے مطلب كى عبارت نقل كرتے ہوئے لفظ بعض كا عمد أوقصد أثر كر ديا تھا جس كى العاقب سراج الا خبار مطبوعہ ١٨ فرورى ١٩٠٩ء ميں ايسے طور سے كيا گيا تھا كہ جس كى شرصارى ان كو عمر بھی نہ بھولے كی خير بيمعاملہ تو ايك سال كا ہے ليكن اب الي بى بكله ال سے بھی بڑھ كرايك متعصبانہ خيانت كى حركت خود بدولت ايد يٹر اہل الذكر ہى سے ال ہے بھی بڑھ كرايك متعصبانہ خيانت كى حركت خود بدولت ايد يٹر اہل الذكر ہى سے الامحرم ١٣١٧ھ كے رسالہ نمبر واصفح الامين حفی ند جب كے رواج اور كثر ہے كا سبب الامحرم ١٩١٧ھ كے رسالہ نمبر واصفح الامين حنی ندجب کے رواج اور كثر ہے كا سبب الامر دور و قبل كر دور و قبل مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر نے اللہ كتاب بستان المحد ثين ابن حزم كا قول مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر نے اللہ كتاب بستان المحد ثين ابن حزم كا قول مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر نے اللہ كتاب بستان المحد ثين ابن حزم كا قول مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر نے اللہ كتاب بستان المحد ثين ابن حزم كا قول مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر نے اللہ كتاب بستان المحد ثين ابن حزم كا قول مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر نے اللہ كتاب بستان المحد ثين ابن حزم كا قول مندرجہ صفحہ ..... اس طرح پر نقل كر ہے ۔

"قاضى ابو يوسف قضاة كل ممالك بدست آورده از طرف او قضاة سى رفتندپس بر هر قاضى شرط مى كرد كه عمل و حكم بمذهب ابو حنيفة نمايد"

عالانکداصل عبارت بستان المحدثین کی اس طرح پرے:

ابن حزم درجائے نوشتہ است کہ ایں دو مذھب در عالم ازراہ ریاست وسلطنت رواج و امتیاز گرفتہ اند مذھب ابو حنیفۃ و مذھب مالك زیرا کہ قاضی ابو یوسف قضائے کل ممالیك بدست آوردہ از طرف او قضاۃ میر فتند پس بر هر قاضی (شرط) می کرد که عمل و حکم بمذھب ابو حنیفۃ نماید و دراندس یحیٰی بن یحیٰی رانز د سلطان آن وقت بحدی مکنت وجاہ حاصل گشت که هیچ قاضی وحاکم بے مشورہ او منصوب نمیشد پس اور غیر ازیاراں وهمدماں مود رامتولی نمی ساخت. انتھٰی

دیکھوآ پکو چونکہ خفی مذہب کے رواج اوراس کی کثرت کی منقصت اور مالکی مذہب

كى عظمت وجلالت ثابت كرنى مدنظرتھى \_اس حالت بيس اگر آپ ابن حزم كايورا ال نقل کرتے توامام مالک کے مذہب کی اشاعت پر بھی وہی اعتراض آتا جو حنی اس کی کشرت پرآ ب ثابت کرنا جاہتے تھے کیونکہ مالکی مذہب کے حامی کیجیٰ بن کی اللہ ملطان وقت کے یاس اس کامثیر ہونے کی وجہ سے ایبا مرتبہ حاصل تھا کہ قاش ال یوسف کو بوجہ ایک ملازم ہونے کےخواب وخیال میں بھی میسر نہ ہوسکتا تھا۔اس آپ نے بڑے شدومد سے ابن حزم کا قول اس قدرتو لکھ دیا جو حنفی مذہب کے معمال ال اور مالکی مذہب کے متعلقہ حصہ کو بالکل چھوڑ دیا اور اشارہ تک نہ کیا۔ پس جب آ نے ایک ایسی متداول کتاب میں ہے جس کے وجود سے شاذ و نا در ہی کسی حنی مالی غیر مقلد مولوی کا کتب خانہ خالی ہو گا۔ اصل عبارت کے نقل کرنے میں اس اللہ خیانت کی ہے کہ تو کیا حیات الحوان کتاب میں سے پوری عبارت کے قل کر لے اس آپ نے خیانت نہ کی ہوگی۔ پس اس سے اظہر من الشمس ثابت ہوگیا کہ آپ کیا محن فیہ قصہ مذکور میں ابن شرمہ کا صرف پہلا حصہ جس سے آپ کا مدعا ثابت مونا ا لکھ دیا ہے اور اس کا آخری حصہ جس سے آپ کے مدّ عاکی تروید ہو جاتی تھی سر ہی ترک کردیا ہے۔

دوم اگر ہم فرض کرلیں کہ ابن شرمہ نے ہی آخری حصہ حذف کر دیا ہے او اس بموجودگی دوسری معتبر روایات کے ابن شبر مہ کی اس روایت کی کیا وقعت ہو علق بالخصوص جب اس امر کی طرف خیال کیا جائے کہ ابن شبر مہ حضرت امام ابوحنیف کے اس عصر اور ہم وطن تھے اور حضرت امام کی وجہ سے ابن شبر مہ اور اس کے دیگر معاصر اس کی بالکل کساد باز اربی ہوگئ تھی اور اس وجہ سے ہروقت دل میں حسد رکھتے تھے ہیں کہ کتاب موفق (ج ۲ ص ۲ ص ۲ میں کی بن آ دم سے جو ایکہ صحاح ستہ کے اعلیٰ شہر ا میں سے ہیں اس طرح پر مروی ہے:

سمعت يحيى بن آدم يقول كانت الكوفة مشحونته بالفقيه فقها، ها كثير.ة مثل ابن شبرمة وابن ابي ليلي والحسن بن صالح وشريك

الا الم الوضيف بينية يراعتر اضات كرجوايات الم الوضيف بينية يراعتر اضات كرجوايات

وامثالهم فكسدت اقاويلهم عند اقاويل ابي حنيفة وسير بعلمه الى البلدان وقضى به الخلفاء والائمة والحكام واستقر عليه الامر .

لینی کی بن آ دم کہتے ہیں کہ کوفہ اہل فقہ سے پُر تھا۔ فقہاء اس میں کثر ت سے تھے ہیںا کہ ابن شبر مہاورا بن ابی لیلی اور حسن بن صالح اور شریک وغیرہ لیکن ان سب کے اقاویل کے مقابلہ میں بیچے ہوگئے اور امام ابوحنیفہ بُرِینیڈ کے اقاویل کے مقابلہ میں بیچے ہوگئے اور امام ابوحنیفہ بُرِینیڈ کے اقاویل کے مقابلہ میں بیچے ہوگئے اور امام ابوحنیفہ بُرِینیڈ کے امام کی متمام بلاد میں شہرت ہوگئی اور آپ کے فتو کی پرتمام بادشاہوں اور اماموں اور کام کام کام کام کا در آمد ہوگیا بھراگر ابن شہر مہ کوئی روایت حضرت امام کے برخلاف بھی لکھ ایں تو ہم عصرانہ عداوت و حسد پرمجمول ہوگا خصوصاً جب دوسری معتبر روایات اس کے مطلاف موجود ہوں۔

سوم بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ قصہ مذکورہ کے بعد حضرت امام جعفر نے امام الاصنیفہ بھیلینے کی ملاقات کے وقت ان کی بڑی عزت کی اور جب وہ چلے گئے تو پیچھے العربیف کر کے ان کو افقہ اہل ملدہ کا خطاب دیا۔ چنانچے علامہ موفق احمد کلی نے مناقب امام کے (ج۲ص۳۳) میں عبد العزیز بن ابی رواد سے جوسنن اربعہ کے شیوخ میں امام کے (ج۲ص۳۳) میں عبد العزیز بن ابی رواد سے جوسنن اربعہ کے شیوخ میں سے ہیں اس طرح پرروایت کی ہے:

الله علیه جعفر بن محمد جلوسًا فی الحجر فجاء ابو حنیفة فسلم وسلم علیه جعفر بن محمد جلوسًا فی الحجر فجاء ابو حنیفة فسلم وسلم علیه جعفر وعانقه وسائله حتی سأله عن الخدم فلما قام قال له مص اهله یا ابن رسول الله ما اراك تعرف الرجل فقال ما رایت احمق ملك اسأله عن الخدم و تقول تعرف هذا ابو حنیفة من افقه اهل بلده این اسأله عن الخدم و تقول تعرف هذا ابو حنیفة من افقه اهل بلده این در مهم امام جعفر بُرِینی کی باس جرے میں بیٹھے تھے کہ یکا یک ابوضیفه بُرِینی آ کے اور سلام دیا۔اور بغل گرفر ما کرمزاج پری کی اسان تک کدان کے خدام تک کو پوچھا۔ جب ابوضیفه بُرِینید اٹھ کر چلے گئو آمام کے اس سے کی نے پوچھا کہ کیا آ ب اس شخص کو جانے تھے۔ آ ب نے فرمایا کہ تو بڑا اس میں سے کی نے پوچھا کہ کیا آ ب اس شخص کو جانے تھے۔ آ ب نے فرمایا کہ تو بڑا اس میں سے کی نے پوچھا کہ کیا آ ب اس شخص کو جانے تھے۔ آ ب نے فرمایا کہ تو بڑا اس میں اسان کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ ال میں سے کی نے پوچھا کہ کیا آ ب اس شخص کو دموں کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ ال میں سے کی نے پوچھا کہ کیا آ ب اس شخص کو دموں کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ ال میں سے اگر میں اس کو نیا تھا تو اس کے خادموں کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ ال میں سے اگر میں اس کو نیا تھا تو اس کے خادموں کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ اسان میں اسان کی خوالے کے اسان کی خوالے کیا کہ کیا آب اس میں کا میں کو باتھا تو اس کے خادموں کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ ال میں سے کی کے کو باتھا تو اس کے خادموں کی خریت کیسے پوچھا۔ یہ اسان میں کیسے کیا کہ کو باتھا تو اس کی خوالے کیا کہ کیا تا کی کیا تا کہ کیا تا کے کیا تا کہ کیا تا کیا تا کہ کی کیا تا کہ کی کیا تا کہ کیا تا کہ کی

آ اس سے اظہر من الشمس ہے کہ ابن حزم کی حفی مذہب کی نسبت رائے ندکور آ کے زو یک بھی مسلم نہیں اور بالکل غیر معتبر ہے اور آپ نے حنفیوں کو بھش الزام و کی فرض سے میددھو کہ دہی کی کاروائی کی ہے۔ورنہ حنفی مذہب کی نسبت تو اس کی را سے سند بکڑ کراعتراض کرنا اور ماکھی مذہب کی نسبت بالکل اغماض کر جانا کیا معنی

دوم: اگر آپ نے ابن حزم کی بزرگی، ابن عربی کے کشف سے ٹابت کرنی ج ہر علائے شریعت کے نزدیک اس کی رائے کی کچھ وقعت نہیں اور وہ محض اس السب نذہبی اور اس حسد پر بنی ہے جو اس کو انکہ بمجھ تدین خصوصاً امام ابوحنیفہ بھولائے الم مالک بھولائے اور ان کے مذہب سے تھا کیوں کہ بیخض پہلے امام شافعی بھولائے کا م الما پھر داؤ د ظاہری کا متعقد ہوا۔ آخر میں اس نے ربقہ تقلید سے بھی فکل کرخود پیا الما پھر داؤ د ظاہری کا متعقد ہوا۔ آخر میں اس نے ربقہ تقلید سے بھی فکل کرخود پیا الماری تقلید سے لوگوں کو مخرف کرنے کی غرض سے ایسی ایسی با تیں ان کی طر الماری تقلید سے لوگوں کو مخرف کرنے کی غرض سے ایسی ایسی با تیں ان کی طر الماری تقلید سے لوگوں کو مخرف کرنے کی غرض سے ایسی ایسی با تیں ان کی طر الماری تقلید سے لوگوں کو مخرف کرنے کی غرض سے ایسی ایسی با تیں ان کی طر الماری تقلید سے لوگوں کے دوراس کے حال میں اس طرح پر لکھا ہے: الم الوطنيف يسيد يراعر اضات كروايات المحكم ١٥٥٥ محكم و الم

ابوصنیفہ ہے جواپئے شہر کے فقہاء میں سے افقہ ہے'

دیکھواس روایت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اگر حسب روایت ابو مطیع کے نظما کوفہ نے جن میں امام جعفر میں ہے ہی شامل تھے۔ بعد مناظرہ کے امام ابو صنید سے اپنے ماضی خیالات کی اصلاح نہ کر کی ہوتی اوران کی متفقہ جماعت نے ان العلماء کا خطاب نہ دیا ہوتا تو اس کے بعد امام موصوف بقول محدث عبد العزیز میں العلماء کا خطاب نہ دیا ہوتا تو اس کے بعد امام موصوف بقول محدث عبد العزیز میں المان کی فضیلت کی وجہ سے کیوں کر ہے اس ان کے چلے جانے کے بعد ان کوفقہ ائے کوفہ سے افقہ ظاہر فرما کر افقہ الفقہاء کا ان کے چلے جانے کے بعد ان کوفقہائے کوفہ سے افقہ ظاہر فرما کر افقہ الفقہاء کا ان کے جلے جانے کے بعد ان کوفقہائے کوفہ سے افقہ ظاہر فرما کر افقہ الفقہاء کا ان کے بعد ان کی تابت ہوا کہ ابن شہر مہ کی روایت کو یا تو ایک اللہ کر اللہ کا آخری سے معزز خطاب کیسے دیے ؟ پس ثابت ہوا کہ ابن شہر مہ کی روایت کو یا تو ایک ہوں کیا ہے بیا خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں کیا۔ چھوٹ گیا ہے یا خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں کیا۔ خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں کیا۔ خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں کیا۔ خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں کیا۔ خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں گیا۔ خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں کیا۔ خود ابن شہر مہ ہی نے کی وجہ سے اس قصہ کو پورابیان نہیں گیا۔

آخر میں ہم لگے ہاتھوں اس اعتراض کی بھی قلعی کھول دیتے ہیں جوایڈ پیر اہل الدا نے حتیٰ مذہب کی کثر ت اشاعت پر کیا ہے اور اس کونمبرا جلد اسے معنون کیا ہے جس اللہ (حتیٰ مذہب کے بارے میں امام ابن حزم کی رائے ) سے معنون کیا ہے جس کی اللہ کی الدین ابن عربی کے کشف سے بڑے فخر کے ساتھ ابن حزم کو آسمان پر کہا ہے۔ پھر اس کا وہ قول ادھور انقل کیا ہے جو بستان المحد ثین کے میں اامیں درن جونکہ ہم وہ قول جھے درج کر آئے ہیں اس لیے اس کے مرریہاں لکھنے کی الما عام ہے۔ جو بستان المحد ثین کے میں اول اللہ اللہ حاجت نہیں ۔ صرف اس کے جواب پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اول اللہ اللہ حزم کی میر رائے کہ حتیٰ فی مذہب سرف امام یوسف کی قضا ہ کی وجہ سے مروج ہوا ہے اور قاضوں کو امام ابو حقیفہ کے مذہب پر فتو کی دینے کی شرط مقرر کر کے بھیجا کرتے ہوا۔

آ پ کے نز دیک بھی مسلم نہیں ہے۔ کیوں کہ امام ما لک مُنٹیڈ کے مذہب کی اشا ہے۔ کی نسبت بھی ابن حزم کی بہی رائے ہے کہ وہ کیجیٰ بن کیجیٰ شاگر دامام ما لک کی دہر

مروج ہوا ہے۔جن کا سلطانِ وقت کے در بار میں اتنارسوخ اور مرتبہ واختیار حاصل ال

كان من بادية اشبيلية يعرف بابن حزم نشاء و تعلق بمذهب الشااس ثم انتسب الى داؤد ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم انه امام الاسا يضع ويرفع ويحكم ويشرع ينسب الى دين الله ما ليس فيه و المولا عن العلماء مالم يقولوا تنفيرًا للقلوب عنهم.

پرصفی ۱۳۸۸ پراس طرح پرلکھاہے:

وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرعن وطنه وجرت عليه اس لطول لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه في اثمة الاجتهاد بافج عاراً وافظ محاورة وامنع رد

اورنواب صديق حن كى كتاب اتحاف النبلاء كص ٣٢١ مير بهى اس كالم

"وبود کثیر الوقوع در علمائے متقدمین نزدیك نیست که هیچ بگر از زبانش سالم ماند ازیں جهت دلها از دمے گریخت وهدف فقهال وقت شد و بر بعض اومیل کردند وقول اورار و نموند و اجما کردند بر تضلیلش و تشنیع نمودند برومے و تحذیر کردند سلاطی را از فتنه اد و نهی نمودند عوام را از نزدیك شدن بومے واخذ کردن ا دمے لهذا ملوك ادراند اختند واز بلاد بدر کردند"

دیکھوجب کہ ابن حزم کی عداوت وشرارت اور حسد کا انکہ مجتبدین کی نسبت میں مال اللہ تو پھراس کی رائے نسبت اشاعت مذہب امام ابو حنیفه میں اللہ میں مالک میں ہوتا ہو اللہ خلاف واقع ہے سلطرح قابلِ التفات ہو مکتی ہے۔

سوم: ابن حزم اوراس کے تبعین کی بیرائے عقل وقل کے بھی خلاف ہے اور تمام الا کی تو اریخ اس امر کی شاہد ہیں کہ بھی کوئی ند ہب محض سلطنت و سیاست ہے مسلم ا مروج نہیں ہوا۔اور مشہور تول:"الناس علی دین ملو کھھ" ند ہب کے متعلق اللہ ہے بلکہ وہ صرف طرز تدن اور فیشن کے متعلق ہے۔

الا الم الوصنيف بينية براعتر اصات كروابات كالمكامكات كا

پہارم: امام ابوصنیفہ بُرِیسَیْ کی تقلیدتو ان کی حیات ہی میں شروع ہوگئ تھی اور زمانہ کے حالات بھی اسی امر کے مقتضی تھے کہ ان کی تقلید فوراً شروع ہوجاتی ۔ کیوں کہ جس المانہ ہمام نے نشو و نما پایا تھا اس وقت علم کی حالت ایک دریائے ناپیدا کنار کی مال تھی ۔ احادیث وروایات کے سلسلہ کے صرف زبانی یا دہونے سے ان کے ضائع اور بانے کا اندیشہ لگ رہا تھا۔ علمائے نامدار اور فقہائے امصار استفتاء کے وقت جب الی اپنی یا دواشتہ روایات سے کام نہ لے سکتے تھے، تواجتہا دسے فتو کی دیتے تھے۔ مگر الی اپنی یا دواشتہ روایات سے کام نہ لے سکتے تھے، تواجتہا دسے فتو کی دیتے تھے۔ مگر اللہ اور ماؤلی روایات کی شناخت کا کوئی معیار مقرر تھا۔ اس پر جب امام ابوصنیفہ نے اللہ اجری میں بعد وفات اپنے استادامام جماد کے اہل کوفہ کی التجاء سے مند تدریس و اللہ جراوس فر مایا تو آپ نے ایک جم غفیر اصحاب کے مشورہ وامداد سے پہلے الل جس امر کی طرف اپنی ہمت کو مصروف کیا وہ یہی تدوین علم اور اصولی فقہ وحدیث اللہ جس امر کی طرف اپنی ہمت کو مصروف کیا وہ یہی تدوین علم اور اصولی فقہ وحدیث کی کاروائی تھی۔ جس نے دوسر سے انکہ کو تھی بیدار کر دیا۔ اور انہوں نے آپ کی تقلید کی تعدید نا میرون کی دیت سیوطی شافعی نے کی تقلید کی تعدید کے مقبرہ شروع کر دی۔ چنا نچہ حافظ جلال الدین سیوطی شافعی نے کی تقلید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کے میں حدیث وغیرہ شروع کر دی۔ چنا نچہ حافظ جلال الدین سیوطی شافعی نے کی تعدید کی تعد

الله اول من دوّن علم الشريعة ورتبه ابوابًا ثم تابعه مالك بن انس في الريب المؤطا ولم يسبق ابا حنيفة احد لان الصحابة والمثيرة والتابعين لم معوا في علم الشريعة ابوابًا مبوبته ولا كتبًا مرتبة وانما كانوا معمدون على قوة حفظهم فلما رائع ابو حنيفة العلم منتشرًا اوخاف المهادون على قوة حفظهم ابوابًا وبداء بالطهارة ثم بالصلاة ثم يسائر العبادات ثم المعاملات ثم ختم الكتاب بالمواريث وانما بدأ الطهارة والصلوة لانهما اهم العبادات وانما ختم الكتاب بالمواريث وكتاب الطهارة والصلوة لانهما اهم العبادات وانما ختم الكتاب الفرائض وكتاب اللها اخر احوال الناس وهو اوّل من وضع كتاب الفرائض وكتاب الشروط ولهذا قال الشافعي والناس عيال على ابي حنيفة في الفقه .

ان الامة ابوصنيفه تيالية نے كمال كو پہنچا كر مدون كيا اور بابوں ميں مرتب كر كے لاً ب الفرائض و كتاب الشروط تصنيف كيس اور آپ ہى كى پيروى امام مالك بيناية الموطامين كى اورمحر بن حسن ميسية نے آپ كى روايات كوجمع كر كے فروغ كوت فيح كيا ار جس قول سے آپ نے رجوع کیااس کو بیان کر دیااور جوحوادث ان کے وقت میں الم ت ہوئے انہوں نے فقہ کو مدون کر کے اس قدر کتابیں تصنیف کیں کہ جس سے ا کے عالم کوغیرمختاج کردیااورسب لوگول کوان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔انتھای ملخصًا الله جب كهامام ابوحنيفه بمثلثة نے حسبِ تصريحات بالااپنے چاليس اصحاب وتلامذہ کے مشورہ سے جن میں مجتہد، محدث،مفسر، ماہرینِ لغت، نحوی، عابد، زاہد، متورع ب قسم کے شامل تھے۔اصول فقہ وحدیث کو مدون کیا اور قرآن واحادیث اور اقوال ا ب جن الله وغیره میں کمال غوروند برہے بوی کوشش اور عرق ریزی کے ساتھ اجتہاد کر المسائل واحكام كااستنباط كيا بهراجتها دجهي ايسا كه بعض مسائل كي تحقيقات مين مهينه مین جر بلکہ اس سے زیادہ بحث ہوتی رہتی تھی اور بعد قول قیصل کے اس کو امام ابو ا من البيانية صبط تحرير مين لات تقے۔ پھران روايات كوامام محمد البيانية نے اپني كتب الموط، زيادات، جامع صغير، جامع كبير، سيرصغير، سيركبير، كتاب الاثار، موطا وغيره الميره ميں بڑے اہتمام وانتظام ہے جمع کر کے فروع کوا پسے طور ہے مفتح کردیا کہ دنیا کی اور مجتبد و عالم کی طرف رجوع لانے کی محتاج نہ رہی اور حقیقت میں اس طرز کی النَّشُ رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَمْ تَ 

الم الوطنيف بيت يراعر اضات كروايات المحكم 674 كالكان الم الوطنيف بيت يراعر اضات كروايات المحكم الم 274 الله

اورغاية الاوطار ترجمه درمختار مين بحواله مندخوارزمي سيف الائمه سائلي طرح پر مروی ہے کہ 'نیہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام نے علماء تا بعین ﷺ 🚛 ہزاراسا تذہ کی شاگردی کی اورعلم فقہ وحدیث کا حاصل کیالیکن ایے علم پرا پی ا سے فتویٰ نہ دیا۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے اجازت دی تو آپ جامع محد کو ا مجلس کے اندر بیٹھے اور ایک ہزار شاگر د آپ کے پاس جمع ہوئے جن میں ہے ااسل تر و ہزرگ تر چاکیس شخص تھے جن کواجتہا د کار تبہ حاصل تھا سوان کو آپ نے اپنا ملس کر کے کہا کہتم میرے راز دار وتمکسار ہو، میں نے اس فقہ کے گھوڑے کوتمہارے 📗 لگام دے کراورزین کوکس کرتیار کردیا ہے۔ وقع میری امداد کرو کیوں کہ لوگوں کے اللہ جہنم کا پُل بنایا ہے۔غیرلوگ پارہوتے ہیں اور بوجھ میری پیٹھ پر ہے یعنی لوگ 🖥 👊 ے نجات پالیں گے لیکن اگر عرق ریزی اجتہاد میں کچھ تساہل ہو گا تو اس کا مواللہ مجھ سے ہوگا۔ پس امام کی عادت تھی کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو مجتهد شاگر دول 🔃 مشورہ اور مناظرہ و گفتگو کرتے اور ان سے پوچھتے اور جوا حادیث و آثاران کے ال ہوتے ان کو سنتے اور جوآپ کومعلوم ہوتے وہ ان کوآ گے بیان کرتے اورمہین مہیں 🕊 بلکه زیاده عرصه تک رد و بدل اور مناظره کرتے یہاں تک که جب آخر کوایک بات 🕊 جاتی تو اس قول محقق کوامام ابو یوسف محفوظ کرتے یہاں تک کہتمام مسائل فلہ کوال طرح شوریٰ کر کے ثابت کیا۔ امام اعظم اور اماموں کی طرح بذات خودمتفر دال

شامی شرح در مختار کے س ۳۳ میں لکھا ہے کہ فقیہوں نے کہا ہے کہ فقہ کا گھیت عہدالا ابن مسعود بڑالین نے بویا اور علقہ ابن قیس نے اس کو سینچا اور ابراہیم ختی بڑالیہ نے اس ا کا ٹا اور حماد بن سلیمان بڑالیہ نے اس کو مانڈ الیعنی بھوسی سے اناج جدا کیا اور ا حنیفہ بڑالیہ نے اس بیسا اور ابویوسف بڑالیہ نے اس کو گوندھا اور محمد بن حسن بھیں ا اس کی روٹیاں پکا کیں اور باقی اس کے کھانے والے ہیں یعنی اجتہا داور استنباط امام الاسکام مصود بڑائی سے شروع ہوا اور فقہ کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ امام الا

ان کومقد مات اورحواد ثات کے پیش آجانے پر فیصلہ کے لیے دلائل شرعیہ اللہ عنوض کر کے اپنے اجتہاد سے حکم نکا لئے اور سر در دی کرنے کی حاجت نہ مال اللہ کا حالیا مسئلہ ل گیا اگر صریح طور پر نہ ملا تو خود انہیں اصول اور قو اعد مدونہ میں اور اللہ کے فیصلہ کے لیے فوراً حکم نکال لیا اور چونکہ اس ند جب پر قاضیوں کے فتوں ان دقتوں ومشکلات سے بھی سبکدوثی تھی جو اس سے پہلے بسا او قات قاضوں قائم میں اختلاف رائے کے وقت عامہ خلائق کے امن قائم میں اختلاف رائے کے وقت عامہ خلائق کے امن قائم میں اختلاف رائے کے وقت عامہ خلائق کے امن قائم میں اختلاف رائے کے وقت نے بھی اسی مذہب کی تقلید کی اور مخلوفات میں تو اس مذہب کا یہاں تک فروغ ہوا کہ عرب و مجم کے علاوہ تھوں عرصہ یعنی خیر القرون میں چین تک بھی جا پہنچا۔

چنانچہ دیگر تواریخ کے علاوہ خود مقتدائے غیر مقلدین نواب صدیق حس اللہ صاحب پی مقلدین نواب صدیق حس اللہ صاحب اپنی کتاب ریاض المرتاض وغیاض العرباض کے صفحہ ۳۱۲ میں سد تعدر اللہ عالی بیان کرتے ہوئے اس طرح پر لکھتے ہیں:

در کتاب مسالک الممالک نوشته واثق عباسی خواست تابر حلاله سد آگاهی یا بددرسنه دو صد بست (۲۲۸) و هشت سلام ۱۱ ترجمان رابا پنچاه (۵۰) نضر باز ادوراحله به تفحص آن فرستاده اسامره وارمینه و بلاد الآن و ترخان گزشته بسر زمینی رسید ۱۱ ازان بوئے ناخوش مے آمد ده روز دیگر رفتند و بسر زمینی پیوستا کو هے بنظر ایشان آمد و قلعه که جمعی دران نشسته بو دندادا آبادی نشانی نداشت بست و هفت (۲۲) منزل دیگر طے کردا بحصنی رسید ند نزدیك کو هی که سد یاجوج در شعب آنجا اساگر چه بلادش اندك بو دا ما صحوا و اماکن بسیار داشت محافظار سدر که در آنجا بو د ندهمه دین اسلام داشتند و مذهب حنفی و زیار عربی و فارسی میگفتند . الخ .

الاسل:

ا كى سياست كااثر يبنيج گياتھا؟

و الشاقة درمیان میں جملہ معتر ضہ کے طور پر آگئی ہے اب ہم پھراینے اصلی مقصد کی ال عود کر کے کہتے ہیں کہ غیر مقلدین حضرات کا بیہ بائیں ہاتھ کا کرتب ہے کہ الت اور دھو کہ دہی سے عبارات میں تراش خراش کر کے اپیا حصہ تو لکھ دیتے ہیں اں ہے عوام کومغالطہ لگ سکے اور ایسے حصہ کو دانستہ حذف کر دیتے ہیں جس سے اں ساف ہوکران کے اعتراض کی خود بخو درّ دید ہو جائے ۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ات الحوان والى عبارت ميں ابن شرمه كى روايت ميں بھى انہوں نے يہى حيال القيار كى ہےاورا گر بالفرض عبارت ميں دست اندازى نه ہونا بھى تشليم كرليا جائے اور الالياجائے كەحيات الحيوان ميں ايبا ہى لكھا ہے تو حيات الحيوان كابيرحوالہ حصم كو پچھ لا او البین دے سکتا کیوں کہ اس کے متعلق پھر دریافت طلب امریہ ہوگا کہ حیات ا ان لیسی کتاب ہے؟ معتبر ہے یا نامعتبر؟ اور کس زمانہ میں کس نے تصنیف کی - موداضح ہوکہ بیر کتاب شیخ کمال الدین محمد بن عیسیٰ الدمیری الشافعی متوفی ۸۰۸ ھ کی آسنیف ہے۔جس کے مسودہ سے ماہ رجب ۲۷۷ھ میں اس نے فراغت حاصل ل - پھرالیم کتاب جوآ تھویں صدی میں تصنیف کی گئی اور جو کہ کوئی مند بھی نہیں اس ال ابن شبر مه کی روایت بلاسند بلفظ قال ابن شبر مهلهجا جانا اورمنقول عنه کا حواله تک نه ا ا خالف کے لیے کون می جحت ہو علق ہے علاوہ ازیں بیکوئی معتبر کتا بنہیں ہے۔ ال المرابعنيف بين يراعتر اضات كروابات 279 ١٥٥٥٥٥٥٥٥ 279

ادرایک محف محمد بن نعمان کے مابین گزراہے جس کالقب شیطان الطاق تھا۔ اور چونکہ اداور اللہ تعمی کے عبارات ائمہ اہل بیت کو سمجھنے کی اہلیت ندر کھتے اور باطل قیاس کرتے تھے اس لیے ائمہ نے ان کو قیاس سے منع فرمایا اور امام الاحتیاد تھے اس لیے ائمہ کرام بالخصوص حضرت امام الاحتیاد تھے اس لیے ائمہ کرام بالخصوص حضرت امام معلم صادق بیات نے خود ان کو قیاس کی اجازت بخشی ہوئی تھی۔ پس اب نواب ساحب کی اس تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ مصنف حیات الحوان سے بسبب بعد امان کی بنا پر یہ فاش غلطی ہوئی کہ اس نے بجائے محمد بن نعمان کے امان بن ثابت کھد یا اور ایسا ہی دخلت ان او ابوح نیف کا لفظ غلط ایز ادکر دیا۔ اللہ کے میاں اہل الذکر اب تم کیا کہتے ہو کیا نواب صدیق حسن مرحوم سے یا تم سے ایک میاں۔ ا

کیا لطف جو غیر پردہ کھولے جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے

الغرض نواب مرحوم کے اس قول سے ثابت ہوگیا کہ ابن شبر مہ والے قصہ کا مصداق الفرض نواب مرحوم کے اس قول سے ثابت ہوگیا کہ ابن شبر مہ والے قصہ کا مصداق اللہ ایک دوسرا شخص ہے اور نیز معلوم ہوا کہ حضرت امام ابوصنیفہ ہوئی ہے جم نقل کر چکے ہیں اور سادق ہوئی ہے دیکھوامام شعرانی و محقق اور مستند بن رگ ہیں جن سے سرکر دہ غیر مقلدین مصنف دراسات اللہ یب نے بھی جا بجا سندیں کی ہیں اور ان کے اقوال کو معتبر سمجھا ہے۔

امام ابوحنيفه ويتالله اوران كااجتهاد

دوسر مضمون كاجواب:

اب ہم اہل الذكر كے اس مضمون كا جواب لكھتے ہيں جواس نے رسالہ اہل الذكر ابت ماہ رمضان ١٣٢٦ هيں عنوان بالاسے مياں عبدالعظيم حيدر آبادي كي طرف

٧٥٥٥٥٥٥٥٥٥ والما إومنيف بيدير العراضات كرهوات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالة ال

بلکه کشف الظنون میں اس کتاب کی نسبت لکھا ہے جامع بین الغث والسمیں ا کتاب رطب و یابس کا مجموعہ ہے ) پھرا لیے نامعتبر مجموعہ رطب و یابس کا روایات سے استدلال کرنا کیافا کدہ دے سکتا ہے۔ بلکہ کشف الظنون میں اس کا کی نسبت جوسخاوی کا پیول نقل کیا گیا ہے کہ ھو نفیس مع کشرۃ الاسطرال وفیہ من شہیء الی شہیء واتو ھھ ان فیہ ما ھو مدخول لما المما

نواب مرحوم کایی قول دیکھ کراب ایڈیٹر اہل الذکر اوراس کے بھائی بندوں کو ہیں گئی پانی ڈال کر ڈوب مرنا چاہیے۔ کہ وہ کس طرح کھلے الفاظ میں ان کی تکذیب کہ ہیں۔انہوں نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ بیدقصہ جس کوایڈیٹر اہل الذکر اوراس کے بین۔انہوں خیفر سال عظم سالہ خفر سالہ

اواب:

الربے کہ اس موقعہ پر ہمارے دوست و ہائی نے ائمہ ثلاثہ کوتو مجتہد مان لیا ہے اگر چہ ان او کوں کا اصول تو یہ ہے کہ ' من خود پدرم پدرراچ کم' 'ہم خود مجتهد ہیں دوسرے کا المادكون مانيس- بال جارے مهر بان حيدرآ بادي كنزويك المدار بعد ميس سے الین امام تومسلم الا جتهاد ہیں اوران کے اجتهاد پر کوئی (حنفی ہویا وہابی) اعتراض نہیں ارسکتا کیکن امام الائمہ ابوصنیفہ ویشاید کووہ مجہز نہیں مانتا اوراس پر دلیل میرگر دانتا ہے کہ باقی ائمہ کے اجتہاد سے کسی امام یا محدث کوا نکارنہیں ہیکن امام مدوح کے اجتہاد پر ا کر محدثین اورخود ائمہ ثلاثہ کواعتراض رہاہے اس کا جواب ہم بجراس کے کیا عرض الرين كدكَ عُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ جمين تعجب بكر كتاخ وبابي في ك دليرى ے علی رؤس الاشھادير جَمُوثا جمله لکھوديا ہے كہ امام ابوحنيفه مُؤاثلة كے اجتباد پر الدثین اورائمہ ثلاثہ کواعتراض رہا ہے حالا تکہ تمام محدثین اورائمہ ثلاثہ امام مدوح کی ٨ ح وثناء ميں رطب اللسان ميں اور موافق ومخالف آپ كے اجتها دوفقا جت كى تعريف ارتے ہیں۔اس بارہ میں مخالف کی تکذیب کے لیے ہم پہلے ائمہ ثلاثہ کے اقوال اور بعدازیں کبارمحدثین کی شہادتوں سے ثابت کریں گے کہ حضرت امام جمام علم وفقہ، ورع وز ہد، اجتہا دومحد ثبیت میں سب سے بڑھ کرتھے۔

ہم نے جہاں تک اس مضمون پرغور کیا ہے اس کواز سرتا پالغوو بے ہودہ پایا ۔ اس مضمون نگار اگر جہل مرکب کی مرض میں مبتلا نہ ہوتا اور اس کواس مضمون کی الا معلوم ہوتی تو اس کوشائع کر کے اپنی خفت نہ کراتا۔ کاش وہ خیال کرتا کہ جس سا بے ہودہ کہنے سے اپنا منہ ملوث ہوتا ہے اور پاک لوگوں کی شان میں گتا ہی کے سے اپنی ہی عاقبے خراب ہوتی ہے۔

چون خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پاکان کا مضمون نگاری غرض وغایت اس مضمون کے لکھنے سے بیہ ہے کہ وہ حضرت امام اللہ ابو حقیفہ بھتائیے کی نسبت بیٹا بت کرے کہ وہ نہ مجہد تھے اور نہ محدث، نہ ان کی المعامیت تھی اور نہ فقاہت ۔ حالا نکہ تمام اسلامی دنیا شرق سے غرب تک اس بات قائل ہو چکی ہے علم وفقہ اور اجتہا دو محد شیت میں کوئی امام بھی امام ممدوح کے پالے المام بہنچا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مضمون پر بالاستیعاب بحث کر کے اس کی پوری تر دیدار اور پہلے اس کی عبارت کا خلاصہ فقل کر کے پھر اس کا جواب بالتر تیب دیں۔ چاہد مضمون نگار معترض و ہائی ہے اور راقم مجیب حنی ۔ اس لیے اس کی عبارت کے اور الله و ہائی اور اپنے جواب کی ابتداء میں حنی کھا جائے گا۔ اب ناظریں غور سے شیں ۔ (۱) وہائی اور اپنے جواب کی ابتداء میں حنی کھا جائے گا۔ اب ناظریں غور سے شیں ۔ (۱)

پہلے بیغور کرنا چاہیے کہ مجہ تد جوان بزرگوں میں گزرے ہیں اور جن کواب ہم جہ

(۱) ہم نے وہانی کی جگہ اعتراض اور حنفی کی جگہ جواب لکھ دیا ہے۔ (مشاق)

الم الوطنيف بينية يراعز اضات كروايات المحاكم المحاكم المحاكم المحال 200 الما امام ما لك عنية كى شهادت

امام ابوحنیفہ بیشتہ کے علم اور فقہ واجتہا د کے بارہ میں امام مالک بیشتہ کی را ہے۔ فيل تفي كتاب كروري (ج٢ص ٣٩) مين لكها ب: ذكر الصميري باسالا ابن المبارك قال كنت عند مالك اذ جاء ه رجل فرفعه فلما خرج ١١١٠ اتدرون من هذا. هذا ابو حنيفة لو قال هذه الاسطوانة من ذهب الله بحجته لقد وفق الله تعالى له الفقه حتى ما عليه كثير مؤنة ثم قدم الم الثوري فاجلسه دونه فلما خرج قال هٰذا سفيان و ذكر فقه و ورميه یعنی محدثین کے پیشواابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں امام مالک مُنشط کے ماں اور تھا کہ اچا تک ایک تحص آیا۔ امام مالک بھٹنٹے نے اس کو بلند جگہ پر جگہ دی جب السلا کہا کہ کیاتمہمیں معلوم ہے میتخص کون ہے؟ بیامام ابوحنیفہ ہے (اس کی علمیت کا سال ہے) کہ اگر مثلاً کہہ دے کہ بیستون سونے کا ہے تو دلیل سے اس دعویٰ کو ہا، 🕒 دکھائے۔اللہ نے اس کوفقہ میں ایسی تو فیق تجشی ہے کہ اس میں اس کوکوئی مشکل ماہ تہیں ہوئی۔ پھرامام ۋری ئیسٹہ آئے توان کواس درجہ سے نیچے جگہ دی جب یک 🌃 تو كهايسفيان إوران كى فقاجت اورتورع كاذكركيا\_

علامه موفق بن احد مکی نے کتاب منا قب الی حنیفہ مینید (ج عص ۳۳) میں لکسا حدثني اسحق بن ابي اسرائيل سمعت محمد بن عمر الواقدي الرا كان مالك بن انس كثيرًا ما كان يقول بقول ابي حنيفة وينفقده وال لم يكن يظهره

یعنی آخق بن اسرائیل جوابوداؤ دونسائی کے شیوخ میں سے ہیں روایت کرتے 🖟 كه آمخق بن عمر واقدى شاكره امام ما لك كہتے تھے كه امام ما لك بينينة اكثر الله حنیفہ بُنالید کے قول کے مطابق حکم دیتے تھے اور ان کے قول کی نفحص کرتے **ہے ال** ظاہر نہ بھی کریں۔ پھراسی صفحہ میں آتحق بن محمد بن عبدالرحمٰن امیر القراء شاگر واللہ ما لک مینید سے اس طرح پر روایت کی ہے۔

ال كان مالك ربما اعتبر بقول ابي حنيفة في المسائل للني امام ما لك بُيالية اكثر مسائل ميں امام الوصنيفہ كے قول كومعتبر سجھتے تھے۔ ديکھو پہلی را ایت سے ثابت ہے کہ امام مالک میشند نے ملا قات کے وقت امام ابو حذیفہ میشند کی اللهات كوللحوظ ركه كراي سے بلندمرتبه پرجگه دى۔ پھر جب سفيان تورى صاحب ا ئے توان کوان سے بنچے بٹھایا اور پھر حاضرین کے روبروامام صاحب کی قابلیت اور ا تاستدلال کواس مبالغہ ہے بیان کیا کہ اگر آپ بالفرض ایک امر سحیل الثبوت پر الى دليل قائم كرنا چا بين تو كر كتے بين \_اور دوسرى دوروايتوں سے ثابت ہے كدامام الك بُيَنية باوجود مجتهد ہونے كاكثر مسائل كے فيصلہ كے وقت امام الوحنيفہ بينية لے قول کی تلاش کرتے تھے اور اکثر دفعہ ان کے ہی قول پرفتو کی صادر فرمایا کرتے تھے ان روایات سے علاوہ اس کے بقول امام مالک میشد حضرت امام ابوحنیفہ میشد کی المال مدح وتعریف ثابت ہوتی ہے رہی ثابت ہوتا ہے کہ امام کار تبدامام مالک سے لسلت وكمال اورفقه واجتها دمين برتر تها، اورآپ واقعي امام اعظم تھے۔

امام شافعی عیشیہ کی شہادت

حفرت امام شافعی مینید نے تو حضرت امام جمام کی جا بجا تحریف و توصیف بیان ﴿ ما كَي \_اوران كى اعلميت وافقهيت كااعتراف كيا ہے ـ علامه ابن حجر مكى شافعى نے اپنى كتاب خيرات الحسان كص المرمين لكهام:

عن الربيع قال قال الشافعي ان الناس عيال في الفقه على ابى حنيفة ما رأيت اي علمت احدًا فقه منه.

الینی رہے بن سلیمان شاگر امام شافعی میند کہتے ہیں کہ امام شافعی میند نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ مُختلف کے عیال ہیں۔ میں نے کوئی شخص بھی ابو سنيفه بياسة سے افقہ بيں ديكھا۔

انبي كي دوسرى روايت مين بــــمن لـم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم

یعنی جس شخص نے امام ابوصنیفہ میشد کی کتابوں میں نظر نہیں گی۔ وہ علم وفقہ میں کا تبحرحاصل نهيس كرسكتاب

نیز کتاب مذکور میں حرملہ بن یکی شاگر دامام شافعی ہے روایت ہے:

قال الشافعي من اراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفة الله ممن و فق له الفقه لعني امام شافعي فرمات بين كه جو مخف فقه مين تبحر بهونا عاسم امام ابوحنیفه کانمک خوار بے کیوں کہ آ بہی کوفقہ میں کامل توقیق ملی ہے۔

علامه کروری نے اپنی کتاب (ج۲ ص۱۵۵) میں امام محمد میشانیششا کرو الام ابوصنیفہ میں کے ذکر میں لکھاہے:

"ذكر الديلمي عن امام شافعي قال جالسته عشر سنين حملت مي كلامه حمل جمل لو كان كلهم على قدر عقله ما فهمنا كلامه ولكها كان يكلمنا على قدر عقولنا"

یعنی دیلمی نے امام شافعی بینیا ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ال سال امام محمد بیشد کی صحبت کی اوران کی تصنیفات اس قدر پڑھیں جن کواونٹ الما سکے۔مگرامام محمد بینالیہ اپنی عقل وقہم کے مطابق ہم سے کلام کرتے تو ہم ان کی کلام ال مسمجھ نہ سکتے کیکن وہ ہم سے ہماری عقل وقہم کےمطابق کلام کرتے تھے۔

نيزكتاب مذكوركي ٥٠ اميل م: "ذكر السمعاني عن البويطي عن الشافعي رَوْنَ قال اعانني الله تعالى في العلم برجلين في الحديث باس عيينة وفي الفقه بمحمد"

لعنی امام شافعی مین فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم میں دوشخصوں ہے امدار دی۔ حدیث میں ابن عیبینه اور فقه میں امام محمد ہے۔

اوركتاب در مختارص ٣٥ مين لكهام: "قال الامام الشافعي من اراد الفقه فليلزم اصحاب ابي حنيفة فان المعاني قد تيسرت لهم والله ما صرك

الا الم الوصيف يهيد يراعتر اضات كجوابات كالمكام محكم محكم الم الوصيف يهيد يراعتر اضات كجوابات المكام محكم محكم المكام

الله الا بكتب محمد بن الحسن"

یعنی امام شافعی بیسینه کا قول ہے کہ جو فقہ حاصل کرنا جا ہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے اسحاب سے سیکھے کیوں کہ معانی ان کو ہی میسر ہوئے ہیں بخدا میں امام محمد کی کتابیں په ه کر فقیه بنا هول\_

ردایات بالا پرغورکرنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت امام شافعی بیسیا کے دل میں اس قدر عظمت حضرت امام ابو حنیفه میشاند اوران کے اصحاب کی تھی۔ آپ نے فیصلہ ی کردیا ہے کہ فقہ میں تمام فقہاءاور محدثین حضرت امام مدوح کی عیال ہیں اور جس کی نظرامام صاحب کی کتب میں نہ ہووہ فقاہت یا تبحر فی انعلم کا دعویٰ ہی نہیں کرسکتا۔ امام صاحب تو بجا خود حضرت امام محمد (جوامام صاحب کے شاگرد ہیں) کے علم کی لبت امام شافعی صاحب کی بیرائے ( کہ اگروہ اپنی علیت کے مطابق کلام کرتے تو امام شافعی جیسے امام مجتهداس وسمجه بھی نہ سکتے اور که آپ نے جو پچھ سکھاان ہے اوران کی کتابوں سے سیکھاہے) وہابیوں کو پڑھ کراگر ذرا بھی شرم اور حیا ہوتو چینی میں پانی اال کرڈ وب مرنا چاہیے۔ مگر شرم چہ کنی است کہ پیش مردان بیا کد

امام احد بن صنبل عن يك شهاوت

حضرت امام احمد بن صلبل مجاللة كى رائے امام صاحب اور ان كے شاگردوں كى ابت روایات ذیل سے ظاہر ہوتی ہے۔

علامها بن حجر مكى شافعي مينيد في خبرات الحسان كص ٣٣ مين لكها ب

"قال احمد بن حنبل في حق ابي حنيفة انه كان من العلم والورع والزهد وايثار الاخره بمحل لا يدركه احد"

ایعنی امام احمد بن حنبل مین نے امام ابوحنیفہ کی شان میں کہا ہے کہ آپ علم وورع و الدوايثارة خرت ميں ايسے درجه ميں تھے جوکسی کو بھی نہيں ملا۔

ملامہ کردری نے اپنی کتاب مناقب (ج۲ ص۲۵) میں امام ابو یوسف مینید

ارک بینیهٔ امام حنیفه بیناته کی نسبت حضرت سفیان الثوری بیناتهٔ کا قول اس طرت پر رای ہے:

"وكان والله شديد الاخذ للعلم ذابًا عن المحارم لا ياخذ الا بما عنه عليه السلام شديد المعرفة بالناسخ والمنسوخ وكان يطلب احديث الثقات و الاخير من فعل النبي الشهار وما ادرك عامة العلماء الكوفة في اتباع الحق اخذ به وجعله دينه وقد شنع عليه قوم فسكتنا ملهم بما نستغفر الله تعالى منه بل قد كان منا اللفظة بعد اللفظة قال الت ارجو الله تعالى ان يغفر لك ذلك"

( ایمنی ابو حذیفہ بخد اعلم کے اخذ میں سخت مستعد اور منہیات کا انسداد کرنے والے سے، وہی حدیث لیتے تھے جو پایہ صحت کو پہنچ چکی ہو۔ ناسخ ومنسوخ کی پہچان میں قو ک ما احت رکھتے تھے۔ ثقة اصحاب کی احادیث اور آخری فعل رسول مقبول آگائی آئی کے متلاشی رہتے تھے۔ تق کی پیروی میں جس بات پر جمہور علاء کوفہ کو متفق پاتے تھے۔ اس سے مسک پکڑتے اور اسی کو اپنادین و مذہب قر اردیتے تھے۔ قوم نے آپ پر بے جاطعن الشنع کی اور ہم نے بھی خاموثی اختیار کی جس کی نسبت ہم خداسے استعقار کرتے ہیں اللہ ہم سے بھی آپ کے حق میں بعض غلط الفاظ نکلے۔)

عبدالله بن مبارك في كهام

"عن العسكرى عن ثابت الزاهد قال كان اذا شكل على الثورى مسألة قال ما يحسن جوابها الا من حسدناه ثم يسأل عن اصحابه ويقول ما قال فيه صاحبكم فيحفظ الجواب ثم يفتأ به"

لینی ثابت زاہد شاگر د توری جوامام بخاری و تر مذی کے روات سے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ جب اللہ میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو کہتے تھے کہ اس کا بہترین جواب وہی شخص دے سکتا ہے جس سے ہم حسد کرتے ہیں ( یعنی امام ابوصنیف ) پھرامام صاحب کے شاگر دوں سے بوچھتے تھے کہ تہمارے امام نے اس بارہ میں کیا فتویل دیا

(ثا كردامام الوصيفه بيسة )ك فركمين لكهام: "عن العباس بن محمد الما احمد بن حمد الله وطلبته مدد المحمد بن حنبل اول ما طلبت الحديث ذهبت اليه وطلبته مدد كتباها عن الناس"

لیعنی عباس بن محمر سے جوسنن اربعہ کے شیوخ سے ہیں روایت ہے کہ امام اس صنبل میں فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے طلب حدیث میں امام ابو یوسٹ کے پاس گیااور پھراورلو گوں سے حدیث کولکھا۔

دىگرمحد ثين كىشهادتيں

ائمَه ثلاثه کی شہادتیں گزر چکی ہیں اب ہم بطور نمونہ بعض اکا برمحدثین کی شہادتیں لا ہیں جنہوں نے حضرت امام اعظم مُنظم مُنظیہ کی فقاہت واجتہاد وغیرہ کی تعریف کی ہے۔
سب سے اول امام المحدثین حضرت سفیان توری کے جو بقول تقرب المتہذیب، اللہ عافظ، فتیہ، عابد، امام حجۃ تصاقوال لکھے جاتے ہیں جو کہ امام ہمام کے ہر عصر اور الم وطن بھی تھے کہ انہوں نے امام صاحب کی عظمت کو کہاں تک تسلیم کیا ہے۔
وطن بھی تھے کہ انہوں نے امام صاحب کی عظمت کو کہاں تک تسلیم کیا ہے۔
(۱) سفیان توری مُنظمت کو کہاں توری مُنظمت کو کہاں تک تسلیم کیا ہے۔

كتاب كردري (ج ٢ص١٠) اور خيرات الحسان كص٣٢ مين بروايت عبدالله ال

ہے پھر جواب کو یا در کھتے تھے اور اس کے مطابق فتوئی دیا کرتے تھے۔ حافظ جلال الدین سیوطی بُینائیہ (جو شافعی المذہب ہیں) تبییض الصحمام صہما میں لکھتے ہیں:

"روى الجطيب عن محمد بن المنتشر قال كنت اختلف إلى المحنيفة وإلى سفيان فآتى ابى حنيفة فيقول لى من اين جئت فالول عند سفيان فيقول لقد جئت من عند رجل لو ان علقمة والاسود من الاحتاجا الى مثله فآتى سفيان فيقول من اين جئت فاقول من عند الحنيفة فيقول لقد جئت من عند افقه اهل الارض"

یعن محربن منتشر جوائمہ صحاح ستہ کے شیوخ سے ہیں کہتے ہیں کہ امام ابوھیڈا اوا استعان دونوں کی خدمت میں مکیں مختلف اوقات میں جایا کرتا تھا جب امام ابوسلہ پاس جاتا تھا تو پوچھتے تھے کہ کہاں سے آیا ہے؟ میں کہتا تھا سفیان کے پاس سے استعان کے پاس سے استعان کے باس جاتا امال استعان کے باس جاتا امال استعان کے باس جاتا امال استعان کے باس سے اتا ہمال سے استعان کہ امام ابو صنیفہ کے ہاں سے استعان کے باس سے بڑھ کررو سے استعان کے باس سے بڑھ کررو سے استان کے باس سے استان کے باس سے بڑھ کررو سے استان کے باس سے بڑھ کررو سے استان کے باس سے بڑھ کررو سے استان کے باس سے استان کے باس سے بڑھ کررو سے استان کے باس سے بڑھ کررو سے استان کی کوئی فقیہ نہیں ہے۔

قَلَا مُرِينَ لَكُمَا مِ: "قَالَ سفيان الشورى كنا بين يدى أبى مدا كالعصافير بين يدى البازى وان ابا حنيفة سيد العلماء"

لیعنی سفیان تو ری فر ماتے ہیں کہ ہم ابوحنیفہ کے سامنے ایسے تھے جیسے باز کے ساتے چڑیاں ہوتی ہیں ۔اورامام ابوحنیفہ سیدالعلماء ہیں۔

دیکھوامام سفیان توری کے بیاقوال حضرت امام ہمام کی فضیلت، ثقابت، فقاب اجتہاد، تبحر فی الحدیث کے کیسے زبر دست گواہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امام الا حنیفہ کوضیح وضعیف، ناسخ ومنسوخ کے پر کھنے کا بہت بڑا ملکہ حاصل تھا اور آپ کا تعمل

الا الم الوصنيف بيت يراعتر اضات كروايات المكاكن كالكاكن كالكاك

ان ہی احادیث ہے تھا جو پایہ صحت کو پہنچ چکی ہوں اور جن کے راوی ثقہ و عادل ہوں اور جن پر آخری فعل نبوی مُنَا فَیْرُ اوصحابہ کرام جی اُنام ثابت ہواور کہ امام ثوری بیسید باوجود اللہ فی الفقہ والحدیث کے مشکل مسائل میں امام ممدوح کی ہی تحقیق کو پسند کرتے اور ان کے ہی قول پرفتو کی دیتے تھے اور آپ کو ججۃ اللہ فی الارض تسلیم کرتے اور آپ کے مقابلہ میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے جیسا کہ شہباز کے مقابلہ میں چڑیا ہوتی ہے کیا ان اللہ اللہ میں اپنے آپ کو ایسا سمجھتے جیسا کہ شہباز کے مقابلہ میں چڑیا ہوتی ہے کیا ان اللہ اللہ ویکر غیر مقلدین شرمندہ نہ ہوں گے جو کہا کرتے ہیں کہ امام صاحب تو اہل الرائے تھے اور ان کے مذہب کی بناء احادیث ضعیفہ پر ہے اور ان کے اجتہا دمیں اکثر محلہ شین کو اعتراض رہا ہے۔ بچ ہے

چشم بد اندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر (۲) امام الاعمش میسید:

العنی سلیمان بن مبران متوفی ۱۳۷ه هجن کی تعریف میں صاحب تقریب نے "شقه، سافظ، عارف بالقرأة ورع" کے الفاظ کھے ہیں اور جو کہ ائم صحاح کی اعلی دوات سے ہیں۔ خیرات الحسان کے صهم میں ان کی شہادت امام اعظم میں نے حق السان کے صهم میں ان کی شہادت امام اعظم میں ہواب طذا السام اس طرح پر کھی ہے۔ "وسنل الاعمش مسئلة فقال انما یحسن جواب طذا العمان بن ثابت واظنه بورك له فی علمه" یعنی امام اعمش سے ایک مسئلہ پوچھا العمان بن ثاب ہی دے سکتے ہیں اور میرے کیا تو آپ نے کہا اس کا اچھا جواب نعمان بن ثاب ہی دے سکتے ہیں اور میرے اللے میں خدانے ان کے علم میں بڑی برکت بخشی ہے۔

المراى كتاب كص ٢٥ مين المحائد "وروى الخطيب عن ابى يوسف قال وكان عند الاعمش فسئل عن مسائل فقال لابى حنيفة ما تقول فاجابه الله من اين لك هذا قال من احاديثك التى رويتها عنك وسرد له عدة احاديث بطرقها فقال الاعمش حسبك ما حدثنك به فى مائة يوم احدثنى به ساعة واحدة ما علمت انك تعمل بهذا الاحاديث يا معشر المفقهاء انتم الاطباء و نحن الصيادلة و انت ايها الرجل اخذت بكلا

الطرفين"

لیعنی امام ابو حنیفہ نیزائیہ امام اعمش بیزائیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان مسائل کی نے بوجھے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ بیزائیہ سے فرمایا کہ آپ اس بارہ اللہ کہتے ہیں جب آپ نے جواب دیا تو امام اعمش بیزائیہ نے کہا کہ آپ کو یہ معلما کہتے ہیں جب آپ نے جواب دیا تو امام اعمش بیزائیہ نے کہا کہ آپ کو یہ معلما کہاں سے حاصل ہوئی۔ امام ابو حنیفہ بیزائیہ نے کہا کہ ان احادیث سے جو اس آپ سے روایت کی ہیں پھر ان متعدد احادیث کو مع سلسلہ اسناد کے بیان کر اللہ کیا۔ اس پر امام اعمش بیزیہ نے فرمایا کہ آپ نے حد کر دی ہے جواحادیث میں مال کہا ہے اس پر امام اعمش بیزیہ نے فرمایا کہ آپ نے حد کر دی ہے جواحادیث میں مال کہا تھیں اور اس میں آپ کو بیان کی تھیں وہ آپ نے ایک ساعت میں سنادیں مجھے بیعلم نہ تھا کہ ان احادیث پڑمل کر رہے ہیں۔ اے جماعتِ فقہاء آپ لوگ طبیب ہیں اور امال دوافروش ہیں اور امال کے تقوی و دونوں طرف (فقہ وحدیث) سے بہرہ وافر مال

دیکھوان دوروایات سے امام اعظم میں کی کمال فضیلت کی کیسی زبردست شا ملتی ہے کہ امام اعمش میں ہیں جسے جلیل القدرامام حدیث ان سے مسئلہ دریافت ہولے میڈرماتے ہیں کہ اس کا احسن جواب تو امام ابوحنیفہ ہی دے سکتے ہیں۔اللہ تعالی ان کے علم میں عجیب برکت بخشی ہے اور پھر دوسری روایت میں امام صاحب کا ان کے علم میں عجیب برکت بخشی ہے اور پھر دوسری روایت میں امام صاحب کا کمال کی دادد ہے ہوئے کہ جو سودن میں احادیث ہم نے بیان کیس آپ نے الکمال کی دادد ہے ہوئے کہ جو سودن میں احادیث ہم نے بیان کیس آپ نے الکمال کی داد دیتے ہوئے کہ جو سودن میں احادیث ہم نے بیان کیس آپ نے الکمال میں اور ہم لوگ (محدثین) دوا فروش ہیں۔ پھر امام صاحب کو سید اللہ والمحد ثین اس دلیل سے قرار دیتے ہیں کہ آپ تو ماشاء اللہ ہر دو کمال رکھتے ہیں گوا فروش (محدث) بھی اور طبیب (فقیہ) بھی۔اللہ اکبرامام صاحب کی فضیل دوا فروش (محدث) بھی اور طبیب (فقیہ) بھی۔اللہ اکبرامام صاحب کی فضیل اس سے زبر دست شہادت کیا جا ہے۔

آنچه خوبان جمه دارند تو تنها داری

ال المام الوصفيف ويستة مراعة اضاح كروايات المحال ال

(٣)عبرالله بن مبارك مينية:

متوفی الااه جن کی تعریف تقریب میں شقة، ثبت، فقیة، عالمة، جواد، محاهد، جمعت فیه خصال النجیو کسی ہاورصاحب اتحاف النبلاء فی الاصاع کہ آپ نے امام مالک، سفیان الثوری، سفیان بن عیمینہ بیسینہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ فی ارشیون سے دوایت کی اور علم اخذ کیا ہے۔ اور امام احمد بیسینہ ان کے شاگر دول سے ہیں۔ پھریہ بھی لکھا ہے کہ آپ پہلے امام ابوضیفہ بیسینہ کے شاگر دول میں سے میں۔ پھریہ بھی لکھا ہے کہ آپ پہلے امام ابوضیفہ بیسینہ کی شاگر دول میں سے قان کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں جاکرامام مالک بیسینہ کی شاگر دی کی اور ان سے تفقہ حاصل کیا۔ آپ امام اعظم ابوضیفہ بیسینہ کی نبیت اس طرح سے شہادت سے بیں جو خیرات الحسان کے سام میں اس طرح یا کھی ہے:

"قال ابن المبارك ليس احد احق ان يقتدى به من أبى حنيفة لانه كان إماما تقيًّا ورعًا عالمًا فقيهًا كشف العلم كشفا لم يكشفه احد ببصر وفهم وفطتته وثقى"

ایعنی اما م ابوصنیفہ بین سے بڑھ کرکوئی شخص اس بات کامستحق نہیں ہے کہ اس کی تقلید کی جائے کیوں کہ وہ ایک امام متقی ، متورع ، عالم فقیہ تھے جبیبا انہوں نے علم کو اپنی بسارت فہم ، ادراک اورا تقاء سے کھولا ہے ایساکسی نے نہیں کھولا۔

دیکھومحد ٹین کے پیشوانے کس زور سے امام اعظم کی افضلیت کودلائل سے ٹابت کر کے ضمناً امام مالک ہوستا ہوں ہے کہ شاگر داپنے آخری استاد کو ترجیح دیا کرتے ہیں مگر آپ نے افساف کو مدنظر رکھ کر صاف صاف فرما دیا کہ کوئی شخص امام ابو منیفہ بیستا ہوستا ہوستا کہ بیستا کہ اس کی تقلید کی جائے۔ اب بیشہادت دکھ کے کر حدر آبادی کو چاہیے کہ وہ چینی میں پانی ڈال کر مرجائے۔ مگر افسوں شرم چہ کتی است کہ پیش مردان بیا ید

الكالمام الوصنيفه بينية براعتراضات كي جوابات المحال كالكالم كالمحال كالمحال 293 أكلا المام الوصنيفه بينية براعتراضات كي المسلطرح المات مين جوعزت كرتے تھے ان كى نسبت خيرات الحسان كي ساس طرح المساب

"وقال حماد بن زيد كنا نأتي عمرو بن دينار فإذا جاز ابو حنيفة اقبل الله و تركنانسأل ابا حنيفة فنسأله فيحدثنا"

این حماد بن زید جوائمہ صحاح کے اعلیٰ روات سے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن دہنار
کیاس جایا کرتے تھے پس جب کہ امام ابو حنیفہ ہمینی ہے ہیں کہ ہم عمر و بن کی طرف
المجہ ہو جاتے اور اس بات پر ہمیں چھوڑ دیتے کہ امام صاحب سے ہم مسائل
سیس ۔ پس ہم ان سے مسائل پوچھتے اور امام ابو حنیفہ حدیثیں بتاتے تھے۔
المسیس ۔ پس ہم ان سے مسائل پوچھتے اور امام ابو حنیفہ حدیثیں بتاتے تھے۔
المسیس ۔ پس ہم ان جے جلیل القدر فقیہ ، محدث جو بقول امام ذہبی اپنے زمانہ میں اعلم
المسیس المسیس کے گئے تھے جب امام ہمام کے ابتدائی زمانہ میں ان کی اس قدر
المسیس المسیس ہو گیا تھا۔ تو

(۱) مسعر بن كدام بميناله (متوفى ۱۵۳ه): بن كى تعريف تقريب التهذيب مين ثقة ، ثبت، فاضل كے الفاظ سے كى گئى ہے اور الد سحاح سنہ كے اعلیٰ شيوخ سے بيں۔ امام ابو حذیفہ بُنينله كی نسبت ان كی رائے الد الحسان كے ساس ميں اس طرح پر لكھی ہے:

"وقال مسعر بن كدام من جعل ابا حنيفة بينه و بين الله رجوت ان لا بعداف ولا يكون في الاحتياط لنفسه وقيل له لم تركت رائح اصحابه والحذت برايه قال لصحته فاتوا باصح منه لا رغب عنه اليه وقال ابن المبارك رأيت مسعرًا في حلقة ابي حنيفة يسأله ويستفيد منه وقال ما السافة منه"

ین معربن کدام نے کہا کہ جس شخص نے اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوحنیفہ کے درمیان امام ابوحنیفہ کے درمیان امام ابوحنیفہ کیا کہ آپ

الم الوصفيفه فيد يراعتراضات كروابات الم 200 00000000 ( 202 00) ( ٢٠) عمر بن راشد (متوفى ١٥١هـ ):

جن کوتقریب میں ثقبہ ثبت، فاضل کہا گیا ہے اور تر مذی وغیرہ کے لیے اعلیٰ والے

ے بین تبییض الصحیفه کے ۲۰ میں ان کی شہادت امام اعظم مِیسَدِ کے ان ان اس طرح برکھی ہے: اس طرح برکھی ہے:

"روى خطيب عن عبدالرزاق قال كنت عند معمر واتاه ابن الساراة فسمعت معمرًا يقول ما اعرف رجلا يحسن التكلم في الفقه و ان ان يقيس و يشرح الحديث في الفقه احسن معرفة من ابي حنفة و اشفق على نفسه من ان يدخل في دين الله شيئًا من الشك مثل المحديث

یعنی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں معمر کے پاس تھا کہ عبداللہ بن مبارک ان کے ال آئے پھر معمر کہنے لگے کہ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا جوفقہ میں اچھی طرح ہے تھا سکتا ہواور نیز اس کو قیاس کرنے کی بھی وسعت ہواور فقہ وحدیث کی شرح کی قدر رکھتا ہو۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ بھائیا کو بیسب با تیں حاصل ہیں اور مجھے سوالے الا حنیفہ بھائیا ہے کے ایسا کوئی نظر نہیں آتا جو اپنے نفس میں اس بات کا بہت ڈررکھتا ہوا دین الہی میں کی طرح کی کوئی مشکوک بات داخل کردے۔

دیکھو جب ایسی زبردست شہادت سے امام اعظم میشانیہ کا نہ صرف فقیہہ اور شاریا صدیث اور صائب الرائے ہونا ہی بلکہ ان اوصاف میں بے شل ہونا ثابت ہے اور الا کہ آپ جبیبادینی امور میں مختاط اور خاکف من اللہ دنیا بھر میں کوئی نہ تھا تو پھر مخالفیں ا امام ہمام کے برخلاف زبان طعن دراز کرنے سے بجز اپنی عاقبت خراب کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہے۔

(۵)عمروبن دینارالمکی (متوفی ۲۶اه):

جو کبار تابعین سے ہیں اور ان کی تعریف میں صاحبِ تقریب نے ثقۃ ، ثبت کے الفاظ لکھے ہیں اور ائمہ صحاح کے اعلیٰ روات سے ہیں۔ وہ امام ابوحنیفہ کی ابتدال

نے اپنے اصحاب کی رائے کو جھوڑ کران کی رائے کو کیوں اختیار کیا تو کہا اس کے گہااں بی کی رائے سی ہے ہم اس سے زیادہ صیح دکھلاؤ تو میں اس کو اختیار کرسکتا ہوں۔ (اللہ) ان کی رائے سے زیادہ صیح رائے ملنا محال ہے ) ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے مسلم کو امام ابو صنیفہ نہیں ہے حلقہ در رَں میں جیٹھا ہوا دیکھا کہ ان سے مسائل بوچھتا اللہ استفادہ کرتا تھا اور کہتا کہ میں نے آپ سے افقہ کوئی نہیں دیکھا۔

كتاب الم موفق (جاص ٢٣٩) يس كلما ي: "عن ابى اسحاق الخوار (م قاضى خوارزم قال مر مسعر بن كدام بابى حنيفة واصحابه فوجد قد ارتفعت اصواتهم فاقام مليا ثم قال هؤلاء افضل من الشهداء والعباد والمتهجدين هؤلاء يجهدون فى احياء سنت النبى الله يجتهدون فى اخراج الجهال من جهلهم هؤلاء افضل الناس"

لیعنی ابواسحاق قاضی خوارزم کہتے ہیں کہ ایک روز مسعر بن کدام میں ابوحنف الموحنف المال الد اور ان کے اصحاب کی مجلس کے پاس سے (جب کہ وہ اپنے آواز مذاکرہ مسائل الد میں بلند کر رہے تھے) گزرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے تھبر گئے۔ پھر کہا یہ اوگ شہیدوں، عابدوں تبجد پڑھنے والوں سے افضل ہیں۔ بیلوگ سنت رسول کریم اللہ کے زندہ کرنے میں مشغول ہیں اور جاہلوں کو جہل سے نکالنے میں کوشش کر رہے ہیں۔

الله اكبر!! ديكھواہل حديث كے پيشواحضرت مستر بن كدام كوامام اعظم كى نسبت كل قدر حسن اعتقادتها كہ جو شخص الله تعالى اور اپنے درميان امام ابوحنف مينيا كو وسل گردان لے اس كو كوئى خوف وخطر نہيں ہوگا اور يہ كہ امام ابوحنف مينيا اور ان كردان لے اس كو كوئى خوف وخطر نہيں ہوگا اور يہ كہ امام ابوحنف مينيا اور ان كا اصحاب احيائے سنت رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِمْ كى وجہ سے شہداء اور عابدوں وغيرہ سے افسل بيں اور يہ كہ اجتها داور فقا ہت سب اعمالِ صالحہ سے افسل ہے اور يہ كوئى عمل اس كے رہند كوئى بين بيني سكتا۔

ال الم الوصليف المسلم واعتراض الضاح كجوابات المحاص ١٥٥٥ ١٥٥٥ ( 295 )

(4) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج مكي (متوفى ١٥٠ه):

جن کی تعریف میں تقریب التہذیب میں ثقة، فقیة، فاضل کے الفاظ استعال کے کے ہیں اور ائمہ صحاح کے اعلیٰ شیوخ سے ہیں۔

خیرات الحسان کے س۳۳ میں امام ابوحنفیہ بھیلیا کی نسبت ان کا قول اس طرح پر لکھا ہے:

"عن ابن عيينه قال ابن جريج لما بلغه من علمه وشدة ورعه وصيانته لدينه وعلمه احسبه سيكون له في العلم شان عجيب وذكر عنده يوم الهال اسكتوا انه لفقيه انه لفقيه"

این ابن جریج کو جب امام ابوحنفیہ بین کی علم و ورع اور استقامت دین کا حال معلوم ہواتو کہنے لگے عقریب اس شخص کا علم کے بارہ میں بجیب شان ہوگا۔ ایک روز آپ کے سامنے امام محدوح کا ذکر ہوا کہنے لگے خاموش رہو بالتحقیق وہ افقیہ ہے۔ پھرای کے سامنے امام محدوج کا ذکر ہوا کہنے لگے خاموش رہو بالتحقیق وہ افقیہ مکہ و شیخ شیخ پھرای کے سامنے استوجع و قال ای علم ذهب"

یعنی جب ابن جرت فقیہ مکہ کو جوامام شافعی بیشہ کے شیخ الشیخ ہیں امام ابوصنیفہ بیشہ کی موت کی خرب پنجی تو آپ کے اسر جاع کے بعد کہا: آج علم کا ایک بڑا بھاری نشان گم ہو گیا۔

(٨) داؤدالطائي من (متوفي ١٧٠ه):

جن کی تعریف میں صاحب تقریب نے ثقة، فقیة، فاضل کے الفاظ لکھے ہیں اور الم اسانی کے اعلیٰ شیوخ سے ہیں۔ امام اعظم بیشید کی نسبت ان کی شہادت خیرات الحسان کے میں اس طرح پر کھی ہے:

"وذكر عند داؤد الطائى فقال ذاك نجم يهتدى به السارى وعلم لقبلة قلوب المؤمنين"

بینی داؤدطائی کے پاس امام ابوصنیفہ میں کا ذکر ہواتو آپ نے کہا کہوہ ایک روشن

الم الوصف بيد راعر اضات كروايات كالم الوصف بيد راعر اضات كروايات

ستارہ ہیں جس کی روشنی میں سب ہدایت پاتے ہیں۔ آپ ایسے عالم ہیں کہ ال مومنوں کے دل آپ کو قبول کرتے ہیں۔

(٩) محربن اسحاق امام المغازي بيشية (متوفي ١٣٨ه):

جن کوامام بخاری میسانید امیر الحدیث کے لقب سے پکارتے ہیں۔امام ابوصیفہ اللہ کی نسبت جوان کوحسنِ ظن تھا۔ اس کا حال کتاب امام موفق (ج۲ص۳۳) پران طرح يرتكها ب:

"عن يونس بن بكير يقول قدم محمد بن اسحاق الكوفة فكنا نسمم منه المغازي وربما زار ابا حنيفة فيما بين الايام ويطيل المكث علله ويجاريه في مسائل تنويه"

یعنی پونس بن بکیر جوائمہ صحاح کے روات سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمہ بن اسحاق -کوفہ آئے تو ہم لوگ اکثر ان سے ذکر غزوات سنا کرتے تھے اور وہ ان دنوں بسا اوقات امام ابوحنیفہ بیسلیے کی زیارت ان کے مقام پر جا کر کیا کرتے تھے اور بہت عرصه آپ کے پاس کھہرتے تھے اور مسائل پیش آمدہ کا ان سے استفادہ کرتے تھے۔ ديچھو پہوہی محمد بن اسحاق ہیں جن کی حدیث پرمسّلہ فانحہ خلف الا مام کا دارومدار 🚣 اور جو بقول امام بخاری مِینید امیر الحدیث ہیں۔ان کا امام ابوصنیفہ مینید کی زیات ا ا پنی ا قامت کے دنوں میں بار بار جانا اور مسائل پیش آمدہ کی نسبت آپ سے استفادہ کرنا امام صاحب بیشت کی فضیلت پرالی زبردست دلیل ہے کہ جومخالفین پراتمام انجت ہے کیوں کہ جب وہ محمد اسحاق بیسیے کو بڑے یا پیکا محدث مانتے ہیں اوران کے فعل سے امام صاحب کی اعلیٰ فضیلت کی شہادت ملتی ہے تو پھر غیر مقلدین امام صاحب کی فضیات سے کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ سے ہے: والفضل ما شھدت ہا الاعداؤ

(١٠) شعبه بن الحجاج مينية (متوفى ٢٠١٥):

جن كى تعريف ميں صاحب تقريب فے ثقة، حافظ، متقن كان الثورى يقول

الكالما الوصيف يسيد يراعتراضات كرجوابات 297 ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من 297 امیر المؤمنین فی الحدیث کالفاظ لکے ہیں اور ائمہ صحاح کے اعلیٰ روا ے ہیں۔ امام ابوصنیفہ ہوسیا کی نسبت ان کی رائے کتاب امام موفق (ج مص م الاسطرح يلهي ب:

"عن يحيني بن ادم قال كان شعبة إذا سئل عن ابي حنيفة اطنب مدحه وكان يهدي اليه في كل عام طرفة"

الني يجيٰ بن آ دم فرماتے ہيں كہ جب بھى امام ابوحنيفه مينيا كي نسبت حضرت ش ے پوچھا جاتا تھا تو وہ بہت بڑی تعریف ان کی کرتے تھے اور ہر سال نیا تحفہ ا السفيه بمتاللة كوبهيجا كرتے تھے۔

اور فيرات الحسان كي مسهم مين اسطرح يراكها ب: "وقال شعبة كان و مسن الفهم جيد الحفظ حتى شنعوا عليه بما هو اعلم به منهم و سيقون عند الله"

البخى شعبه فرمات بين كهالله كي قشم امام ابوحنيفه مِيناتية نهايت تيزقهم اورتيز حافظه ا کوں نے ان پرالی باتوں کی بنا پرطعن کیا۔جن کوان سے وہ زیادہ جاننے وا۔ الله من المان عندا سے ملنا ہے یعنی اس بدگوئی کابدلداس وقت ملے گا۔

الله كص ٦٩ مين كلهام: "فلما بلغ شعبة موته استرجع وقال ط من الكوفة نور العلم اما انهم لا يرون مثله ابدًا"

النين 'جب شعبه كوآپ كى وفات كى خبر پېچى تو استر جاع كے بعد كهنے لگے آج كو ﴾ اغ علم گل ہو گیا۔اوراب اہل کوفہ کو قیامت تک اس کی نظیر ملنامحال ہے۔'' (۱۱) محمد بن ميمون عن الله (متوفي ١٦٧):

وائم صحاح کے اعلی شیوخ سے ہیں اور تقریب میں ان کی نسبت ثقة فاضل . اللهاظ لکھے ہیں۔ امام اعظم مینید کے شان میں ان کی شہادت خیرات الحسان . ال ٣٥ يس اس طرح يرالهي مه: "وقال الحافظ محمد بن ميمون لم يك الى زمن أبى حنيفة أعلم ولا اورع ولا ازهد ولا اعرف ولا افقه (۱۳) فضیل بن عیاض بینیه (متوفی ۱۸ه): ان کی نسبت شقهٔ، عابد، امام کے الفاظ تقریب میں لکھے ہیں اور تر ذی کے اعلیٰ روات سے ہیں۔ان کی شہادت امام اعظم بینیه کی نسبت تبییض الصحیفه کے سام ایس اس طرح پر کھی ہے:

"روى الخطيب عن سعيد بن منصور قال سمعت فضيل بن عياض بقول كان ابو حنيفة رجلا فقيهًا معروفًا بالفقه مشهورًا بالورع وكان الا وردت على مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وان كان عن الصحابة والتابعين و إلا قاس فاحسن القياس"

ایعن ''سعید بن منصور جو انکه صحاح ستہ کے شیوخ سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے السیل بن عیاض کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے امام ابو حنیفہ ایک مردفقیہ تھے جوفقہ اور ورع السیک مردفقیہ تھے حدیث مل سکے تو اس اس مشہور تھے اگر کوئی ایسا مسئلہ دار دہوتا کہ اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث مل سکے تو اس کرتے تھے اللہ کرتے تھے اگر چہدہ صحابہ ڈی اُلٹی کیا تا بعین سے ہی مروی ہو۔ ورنہ قیاس کرتے تھے ادرا چھا قیاس کرتے تھے۔ ادرا چھا قیاس کرتے تھے۔

(۱۴) سفیان بن عیدینه بوشید (متوفی ۱۹۸ه):

من کی نسبت تقریب میں ثقة، حافظ، فقیة، امام، حجة کے الفاظ کھے ہیں اور
المصاح کے اعلی شیوخ سے ہیں۔امام اعظم بیشید کی نسبت ان کی شہادت خیرات
المان کے صفح ۳۲ میں اس طرح پر کھی ہے: "وقال ایس عیدنة ما رأت عیدی المان کے صفح ۳۲ میں اس طرح پر کھی ہے: "وقال ایس عیدنة ما رأت عیدی ملله" یعنی ابن عیدنہ نے فرمایا کہ میری آئے ہے امام ابو صنیفه بیشید جیسا کوئی شخص نہیں ملله" یعنی ابن عیدنہ نے فرمایا کہ میری آئے ہے۔

اور کتاب امام موفق (ج اص ۱۹۵) میں مروی ہے:

"عن ابي يعقوب المروزي سمعت ابن عيينه يقول لم يكن في زمان

الله المالوطيف يبيد راعتر اضات كرجوابات الكافكافكافكافكافكافك 298 الله

تالله ما سرَّني بسماعي منه مائة الف دينار"

لیعنی حافظ الحدیث محمر بن میمون کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بھینیڈ کے زمانہ میں علم ورسیا اور زہد میں کوئی شخص ان سے بڑھ کر نہ تھا۔ اور نہ کوئی شخص علم و فقاہت میں ان مساوی تھا۔ اللّٰہ کی قتم مجھے ان سے ایک حدیث من لینے کی خوشی ایک لا کھوینار کے لا جانے سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔

دیکھومحدثین امام ابوحنیفہ بھٹنیا سے احادیث رسول اللّمطَّالِیَّیْم کے سننے کے س اللہ م مشاق متے اور ان سے سی ہوئی حدیث کی س قدر قدر کرتے تھے کہ ایک لا کھا شرا کے مل جانے سے بھی ان کوزیادہ خوشی ہوتی ہے۔

(۱۲) عطاءابن ابی رباح میشه (متوفی ۱۱۳):

جو کبارتا بعین سے ہیں اور جن کی تعریف میں تقریب میں ثقة فقید فاضل کے الفاظ لکھے ہیں اور تذہیب میں لکھا ہے:

"هو احد الفقهاء ولائمة وكان ثقة عالمًا كثير الحديث انتهت الم الفتوى بمكة"

اور ائم کہ صحاح ستہ کے اعلیٰ روات سے ہیں امام ابوصنیفہ بھیلیہ کی (جب کہ ان کی عمر ۳۳ سال کے اندر ہی تھی) جوعزت کیا کرتے تھے۔

اس کی نسبت کتاب امام الموفق (ج۲ص ۹۷) میں اس طرح پرمروی ہے:

"عن الحارث بن عبدالرحمٰن قال كنا نكون عند عطاء بن ابي رالم بعضنا خلف بعض فإذا جاء أبو حنيفة اوسع له وادناه"

یعنی'' حارث بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے واسطہ ساعت احادیث کے امام عطاء بن ابی رباح کے پاس ہیٹھے ہوتے تھے کہاتے ہیں جب ابوحنیفہ مُیشید آ جاتے تووہ ان کے لیے جگہ فراخ کرادیتے اوراپے بہت زو کے بٹھا لیتے''

دیکھوجس شخص کا استاداس کے زمانہ شاگردی میں ہی اس کی اس قدرعزت وحرمت

"قال حفص بن عبدالرحمن جالست انواع الناس من العلماء والفقهاء والزهاد و اهل الورع منهم فلم ار احدًا فيهم اجمع لهذه الحصال من ابي حنيفة"

یعن حفص بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے ہرفتم کے علماء فقہاء، زباد اور اہل ورع کی سبت کی کیکن ان تمام اوصاف کا مجموعہ بغیرامام ابوحنیفہ میں کیے کوئی نہیں دیکھا۔ (۱۷)حسن بن صالح کوفی میں (متوفی ۱۲۹ھ):

جوبقول تقریب شقة فقیه، عابد اورائم صحاح کے اعلیٰ روات سے تھے۔امام الرحنفه بیسید کی نبیت ان کی شہادت کتاب امام موفق (جاص ۸۹) میں اس طرح مردی ہے:

"عن احمد بن عبدالله قال الحسن بن صالح كان ابو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث اذا ثبت عنده عن النبى في وعن اصحابه وكان عارفًا بحديث اهل الكوفة ولقه اهل الكوفة شديد الاتباع ما كان عليه الناس ببلده وقال كان بقول ان لكتاب الله ناسخًا ومنسوخه وكان حافظ لفعل رسول الله في الاخير الذي قبض عليه مما وصل الى اهل بلده"

یعن'' آحمد بن عبداللہ کونی جواائم صحاح ستہ کے اعلیٰ روات سے ہیں۔ روایت کرتے اِللہ کہ حسن بن صالح کہتے تھے کہ امام ابوصنیفہ مُیسٹی ناسخ ومنسوخ حدیث کی سخت اللہ اُللہ میں مصروف رہتے تھے اور اس حدیث پرعمل کرتے تھے جو آنخضرت مَنالَیْنِیْمُ اور آب میں مصروف رہتے ہوتی تھی اور حدیث وفقہ اہل کوفہ کے صرف عارف آپ کے اصحاب سے ان کو ثابت ہوتی تھی اور حدیث وفقہ اہل کوفہ کے صرف عارف النہیں تھے بلکہ ان احادیث کے جوان کے شہر کے لوگوں کی عمل در آمد میں تھیں شدید

ابی حنیفة بالکوفة رجل افضل منه و اورع و لا افقه منه" ابن عیمینفرماتے ہیں که امام ابوحنیفه میسات کے زمانه میں کوفه میں کوئی شخص ال افضل واورع اورافقہ نبیس تھا۔

(١٥) يجي بن سعيد القطان تبيالية (متوفى ١٩٨هـ):

جن كي تعريف تقريب مين شقة متقن، حافظ، امام، قدوة عالفاظ الساس عند .

"وروى الخطيب عن يحيني بن معين قال سمعت يحيني بن سعا يذهب في الفتواى الى قول الوفين ويختار قوله من اقوالهم ويتبع راله من بين اصحابه"

لیعنی کی بن معین جوامام جرح و تعدیل ہیں کہتے ہیں کہ میں نے کی بن سعید قطان ا سنا جو کہتے تھے کہ بخدا ہم جھوٹ نہیں کہتے۔ ہم نے کوئی شخص امام ابوحنیفہ بھٹا زیادہ صحیح الرائے نہیں سنا۔ اور ہم نے اکثر آپ کے اقوال کو ہی لیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ بچی بن سعید فتویٰ میں قول کو فیوں ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور پھران کے قول سے امام ابوحنیفہ بھٹ کے قول کو اختیار کرتے تھے اور آپ کے اصحاب صرف آپ کی ہی رائے پڑمل کرتے تھے۔

كتاب امام موفق (جاص ١٩١) مين مروى ب: "عن يحيلي بن معين سمعت يحيلي القطان يقول جالسنا والله ابا حنيفة وسمعنا منه و كنت والله الما نظرت اليه عرفت في وجهه انه يتقى الله عز و جل"

لیعنی بیچیٰ قطان فرماتے ہیں کہ بخدامیں امام ابوحنیفہ ہیں کے صحبت میں رہا ہوں اور ان سے بہت مسائل سنے ہیں ۔ اللّٰہ کی قتم میں جس وقت آپ کے چہرہ کو دیکھتا تھا لا انقاءاورورع کے آثارنموداریا تاتھا۔

(١٦) حفص بن عبدالرحمٰن بلخي (متوفي ١٩٩هـ):

جن كوتقريب ميں صدوق، عابدٌ كها گيا ہے اورنسائي وابوداؤد كے اعلى شيوخ =

اللیٰ 'وزیر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سا ہے کہ پاسین الزیات نے مکہ میں المسلم جماعت کے اندرز ورہے یکارکر کہا کہ اے لوگوتم امام ابوصنیفہ کی خدمت میں ما الربونااوران کی مجلس میں بیٹھناغنیمت مجھواوران سے علم حاصل کرو کیوں کہتم ان ا کے پس اگراس وفت تم نے ان کو کھودیا تو پیمجھ لو کہتم نے بہت علم کھودیا۔'' (٢٠) حفص بن غياث القاضي الكوفي (متوفي ١٩٨٥):

و الله ، فقیه میں اور امام احمد واسحاق بن راہویہ وابن مدینی اور یچی بن معین کے استاد اار سحاح کے اعلیٰ روات سے ہیں۔

ان کی شہادت امام ابوصنیفہ میں کی نسبت موفق (ج۲ص ۴۹) میں اس طرح پر -(e) =:

"عن موسلي بن سليمان الجوزجاني سمعت حفص بن غياث يقول معت ابى حنيفة كتبه واثار فما رأيت اذكى قلبًا منه ولا اعلم بما المسد ويصح في باب الاحكام منه وفي رواية محمد بن سماعة عن مفص يقول ابو حنيفة نادر من الرجال لم اسمع بمثله قط في فهمه و

لین "موی بن سلیمان کہتے تھے کہ میں نے حفص بن غیاص سے سنا ہے وہ فرماتے ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ ٹرین کے کتب وآ ثار سنے ہیں بس میں نے کوئی ان سے ہت صاف وذکی قلب نہیں دیکھا اور نہ حلال وحرام احکام کا عالم ان سے بڑا کوئی پایا ہاور محد بن ساعد کی روایت میں ہے کہ حفص فر ماتے تھے کہ ابوضیفہ میں ہے گیا رجال اللہ سے ہیں۔ میں نے کوئی قہم ونظر میں ان جیسا ہر گرنہیں سنا۔''

(١١)وكيع بن الجراح (متوفى ١٩٧ه): جوامام شافعی ہیں واحمد بن صبل ہیں کے اساتذہ سے ہیں اور جن کی تعریف تقریب

كال الم الوضيف يب يراعز اضات كرجوابات المالمالم ملك من المالية

الا تباع تصاور كہتے ہے كہ جس طرح كتاب الله ميں ناسخ ومنسوخ آيات الله الله طرح احادیث بھی نائن منسون ہیں اور رسول اللّٰه مَنْ اَنْتُوْمَ کے اس فعل اخیر کے اللہ ا جس پرآپ نے وفات پائی اوران کے شہر کوفید میں پہنچا تھا۔'' (١٨) جرير بن عبدالحميد كوفي (متوفي ١٨٨ه):

جوبقول تقريب كوفدكے قاضي تُقد يحيح الكتاب اور ائم صحاح ستہ كے اعلى رواست ہیں ان کی شہادت امام ابوحنیفہ بیائی کی نسبت موفق (ج۲ص ۳۵) میں اس کر اس

"عن موسى بن نصر سمعت جريرًا يقول كان المغيرة يلومني الأال احضر مجلس ابي حنيفة و يقول لي الزمه و لا تغب عن مجلسه الله ا نجتمع عند حماد فلم يكن يفتح لنا من العلم ما كان يفتح له" یعنی جربر کہتے ہیں کہ اگر میں سی دن امام ابوصنیفہ میں کی مجلس میں حاضر کہ اللہ مجھے کو حضرت مغیرہ بڑی ملامت کرتے اور فر ماتے کہ ان کی مجلس اینے اوپر لازم کر ا اور بھی غیر حاضرمت ہو کیول کہ ہم امام جماد کی خدمت میں جمع ہوتے تے کی 🛚 اسرارعكم كےامام ابوحنیفہ بیلیا ہے گھلتے ہیں وہ امام حماد ہے بھی نہ گھلتے تھے۔ (١٩) ياسين بن معاذ الزيات:

جو بقول امام ذہبی مندرجہ میزان کوفہ کے کبار محدث فقہاء اور مفتیوں ہے کہا سفیان توری سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے تھے۔

موفق (ج٢ص ٣٨) مين ان كي شهادت نجق امام ابوحنيفه نبيسية اس طرح برمها

"عن وزير بن عبدالله بن سمعت ياسين الزيات بمكة وعنده عطما وهو يصح باعلى صوته و يقول يا ايها الناس اختلفوا الى ابي حملا واغتنموا مجالسة وخذوا من علمه فانكم لم تحالسوا مثله وال تجدوا اعلم بالحلال واكرام منه فانكم ان فقدتوه فقدتم علما السل امام ابوحنیفه بُخشته اوران کے شاگردوں کے وسلہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ الافیرات الحسان کے ص اسامیں لکھاہے:

ار ال رجل عند و كيع اخطاء ابو حنيفة فزجره و كيع وقال من يقول الما كالانعام بل هم اضل يخطئ وعنده ائمة الفقه كابى يوسف و مد وائمة الحديث وعددهم وائمة اللغة والعربية وعددهم وائمة الرهد والورع كالفضيل وداؤد الطائى ومن كان اصحابه هو لاء لم البخطئ لانه ان اخطاء ردوه للحق"

ال برآپ خص نے وکیج بن الجراح کے سامنے کہا کہ امام ابوصنیفہ بھیاتیہ نے خطاء کی اس برآپ نے اس کوسخت زجر کی اور کہا کہ جوابیا کہتا ہے وہ حیوانات بلکہ ان سے کی برتر ہے وہ کس طرح خطا کرسکتا ہے جس کے پاس ائمہ فقہ شل امام ابو بوسف وامام اور ائمہ حدیث (جن کی تعداد بیان کی) اور ائمہ لغت وادب (پھر ان کی تعداد الی) اور ائمہ زید وورع مثل فضیل اور داؤ دطائی موجود ہیں پس جس شخص کے اصحاب الی) اور ائمہ زید وورع مثل فضیل اور داؤ دطائی موجود ہیں پس جس شخص کے اصحاب الی اور اشان کی خطاد کیھتے تو فور آان اے اشخاص ہوں وہ بھی خطانہ ہیں کرسکتا کیوں کہ بیلوگ اگر کوئی خطاد کیھتے تو فور آان الی بات کی طرف متوجہ کردیتے۔''

المیمواس روایت سے صاف ثابت ہے کہ جو حضرت امام ابو صنیفہ بینیا ہے گہ شان والا کا دئی گستاخی کرے وہ شخت قابل ملامت اور مجلس سے بدر ہونے کے لائق ہے۔ کیا اس مقلدین اس پیشوا دین رأس المحدثین وکیع بن جراح کی اس زبروست شہادت میں عبرت نہیں حاصل کریں گے؟

(۲۲) این ایی کیلی:

لین محمد بن عبدالرحمٰن متوفی ۱۳۸ ہے جن کو تذکرۃ الحفاظ میں اہل الدنیا بتایا گیا ہے اور مسل محمد بنائی الدنیا بتایا گیا ہے اور مسل الدی الدی الدی اللہ اللہ کے اعلیٰ روات ہے ہیں باوجود یکہ امام ابوطنیفہ بھی ہیں ہوں کے اللہ ان کے علمی مناقشے رہا کرتے تھے۔ تاہم انہوں نے امام ہمام کی افضلیت و مسل اس موفق کی کتاب (ج۲ص ۳۵) میں اس طرح پر اللہ سے پر جوشہادت دی ہے وہ امام موفق کی کتاب (ج۲ص ۳۵) میں اس طرح پر

كالإام الوطنيف بين يراعتر اضات كروابات المحال ما المالا

میں ثقہ، حافظ، عابد کے الفاظ سے ککھی گئی ہے۔ اور ائمہ صحاح کے اعلیٰ روا میں۔ ان کی شہادت امام ابوحنیفہ مُیسید کی نسبت کتاب امام کروری (ن اس میں میں اس طرح پر مروی ہے: میں اس طرح پر مروی ہے:

"عن على بن حكيم سمعت وكيعًا يقول يا قوم تطلبون الحديد العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم ال تطلبون تاويله ومعناه وفي ذلك يضيع عمر كم ودينكم و دوسال العلم العلم

لیعن' علی بن حکیم سے روایت ہے کہ حضرت وکیع کہتے تھے اے قوم تم سے اللہ تعلق میں اپنی عمر اور دیں اللہ تالاش کرتے اور اس میں اپنی عمر اور دیں اللہ تعلق کردیتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ امام ابو صنیفہ بُڑے اللہ کی فقہ کا زیادہ نہیں تو دسوال میں میرے پاس جمع ہوجائے۔''

"عن محمد بن طريف قال كنا عند وكيع فقال يا يها الدار السنط عند وكيع فقال يا يها الدار السنط عند وكيع فقال يا يها الدار المعامدة فيفسروا لكم اقاويله"

دیمواس شہادت سے امام ابوصنیفہ بیشہ کی کس قدر فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ جن حضرات کی ابن مہدی نے اعلیٰ درجہ کی تعریف کر کے ان پر امام اعظم میشہ کوفوقیت دی ہے وہی حضرات یعنی ہر دوسفیان وابن مبارک اور یحیٰ قطان بجائے خودامام ہمام کی افضلیت کی شہادت دے چکے ہیں ہے

(۲۴) عفان بن سيار القاضي (متوفى ۱۸ اه):

جو کبار محدثین اور امام نسائی کے اعلی روات سے ہیں۔ امام ابوصنیفہ مینالیہ کی نسبت ان کی شہادت موفق (ج۲ص ۴۹) میں اس طرح پر مروی ہے:

"عن اسحاق بن ابراهيم قال سمعت عفان بن سيار يقول مثل ابى حنيفة مثل الطبيب الحاذق يعرف دواء كل داء"

لیمیٰ ''اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے عفان بن سیار کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امام ابوصنیفہ میں ہے کہ مثال ایک طبیب حاذق کی ہے جو ہرایک ورد کی دواجانتا ہے''

(٢٥) فضل بن موسى السيناني (متوفى ١٩٢ه):

جوثقه، ثبت اوراسحاق بن را ہویہ کے اسا تذہ اور ائمہ صحاح سنہ کے اعلیٰ شیو خ سے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ امام ابوصنیفہ بُیلیٰ کی نسبت اس طرح پرشہادت دیتے ہیں۔ موفق (ج۲ص ۵) میں اس طرح مروی ہے:

"عن احمد بن يحيى الباهلى سمعت الفضل بن موسى السينانى يقول كنا نختلف الى المشائخ بالحجاز والعراق فلم يكن مجلس اعظم بركة ولا اكثر نفعًا من مجلس ابي حنيفة"

یعن" اُحمد بن یجیٰ ہے روایت ہے کہ میں نے فضل بن موسیٰ سے سنا ہے وہ فرماتے سے کہ ہم جاز وعراق میں مختلف مشائخ کی مجلسوں میں حاضر ہوئے ہیں لیکن کوئی مجلس

"عن على بن الجعد قال سمعت ابا يوسف يقول كنا نختلف السن ابى ليلى فوقعت الى منه جفوة فتر كت الاختلاف الله السن ابى ليلى فقال يا يعقو الاختلاف الى ابى حنيفة فلقيتنى ابن ابى ليلى فقال يا يعقو صاحبك فقلت صالح فقال لى الزمه فانك لم تر مثله فقهًا و على لين "على بن جعر كمة بين كه مين في ابايوسف كوستا عوه كمة تقد كم ابي ليلى كى باس حديث سنني كوجايا كرتے تق مركر جب مين في ان سے كم ابى ليلى كے پاس جانا چھوڑكرامام ابوطنيفه بيرائي كو باس جانا اختياركيا كى تو پھران كے پاس جانا اختياركيا كى تو بعد جو ابن ابى ليلى سے ميرى ملاقات ہوئى تو جھ سے انہوں نے ہماكى اليقوب تيراصاحب كيما ہے؟ مين نے كہا صالح ہے اس پرانہوں نے كہاكہ الله كى صحبت لازم پكر، كيوں كه تو ان جيساعلم وفقه مين كى كونه د كھے گا۔"
كى صحبت لازم پكر، كيوں كه تو ان جيساعلم وفقه مين كى كونه د كھے گا۔"

جن كوتقريب مين ثقة ، شبت ، حافظ ، عارف بالرجال والحديث كها كيا ب اور تا مين ب كدابن مدين كتم بين كديه اللم الناس بالحديث تقاور قواريرى كتم بين كوانهول في النه وحنيفه الميل المام الوحنيفه الميل المام الوحنيفه الميل نبرار احاديث لكهوا كين المام الوحنيفه الميل نبيت ان كى شهاوت كتاب امام موفق (ح٢ص ٢٥) مين اس طرح يرم وى تعدن صدقة سمعت عبدالرحمن بن مهدى قال كنت نقالا للحد فرأيت سفيان الثورى امير المؤمنين في العلماء وسفيان بن عينا المعلماء و شعبة عيار الحديث و عبدالله بن المبارك صراف الحد ويحيى بن سعيد قاضى العلماء و ابا حنيفة قاضى قضاة العلماء "

کہ میں تو صرف حدیث کا ناقل ہوں۔ میں نے سفیان ثوری کودیکھا ہے کہ وہ علامات

امير المؤمنين بين اورسفيان بن عيبينه امير العلماء اورشعبه عيار الحديث اورعبدالله

ال الم الوصف يسيد راعز اضات كروايات كالمناه المن المناه من المناه المناه

الك بن مغول، داؤد طائى اورابو بمرتبه شلى امام ابوصنيف ويسليد كى مجلس ميس بيير اوران عصد يثن الله على المام البوصنيف ويساك

(۱۲ تا ۲۲) مجموعی شهادت:

مندرجہ ذیل پانچ کبار محدثین کی جوائمہ صحاح ستہ کے اعلی روات سے ہیں۔امام ابو سنی بیست کے اعلی روات سے ہیں۔امام ابو سنی بیست کی فضیلت پرشہادت کتاب امام کروری (ج۲ص ۱۰۱) میں اس طرح پر منقول ہے:

"ذكر السمعانى عن شداد بن حكيم عن زفر قال كبراء المحدثين مثل ذكريا بن ابى زائدة وعبدالملك بن سليمان والليث بن ابى سليم ومطرف بن ظريف وحصين بن عبدالرحمٰن وغيرهم يختلفون اليه من أله نه عداله عليهم من الحديث"

ویسالونه عمانا بهد من المسائل و ما اشتبه علیهد من الحدیث "

یعی " حافظ عبدالکریم سمعانی متوفی ۵۹۲ هر جو بردے محدث ومورخ بیں کہتے ہیں کہ افر نے کہا ہے کہ بردے بردے محدثین مثلاً زکریا بن ابی زائدہ (متوفی ۱۳۵ه) عبدالملک بن سلیمان (متوفی ۱۳۵ه) الیث بن ابی سلیم (متوفی ۱۳۵ه) مطرف بن ظریف (متوفی ۱۳۵ه) حقیق بن بن عبدالرحل (متوفی ۱۳۵ه) وغیر ہم مختلف اوقات بلی امام ابو صنیفه بیشت کے پاس جاتے اور ان سے وہ مسائل پوچھے جوان کو پیش آتے اور ان شبہات کاحل کراتے جو حدیث کے متعلق ان کو معلوم ہوتے تھے۔ اور ان شبہات کاحل کراتے جو حدیث کے متعلق ان کو معلوم ہوتے تھے۔ اور ان شبہات کاحل کراتے جو حدیث کے متعلق ان کو معلوم ہوتے تھے۔ اور ان سے دہ میں ابوسفیان سعید بن کی الحمیر کی (متوفی ۱۳۲ه):

جواسحاق بن راہویہ کے اساتذہ اور امام بخاری وتر مذی کے اعلیٰ روات سے ہیں۔ ان کی شہادت بحق امام ابوصنیفہ مُخِلَقَةِ کردری (جاص ۱۰۰) میں اس طرح پر مروی

"عن ابن ابى شيخ سمعت ابا سفيان بن يحيى الحميرى الواسطى يقول انه حبر الامة تهياله مالم يتهياء لاحد من كشف المسائل الفقية وتفسير الاحاديث المبهمة" کی ام ابوضیفہ بینید براعتراضات کے جوابات اسکان کان کان کی اور اسلام الوصلی اسلام الوصلی اسلام الوصلیفہ بینیات کی مجلس سے پائی نہیں گئی۔ بہت باہر کت اور فائدہ مندامام الوحلیفہ بینیات کی مجلس سے پائی نہیں گئی۔ (۲۲)ز ہیر بن معاوید الکوفی (متوفی ۱۷۲)دھ):

جو شقة، ثبت اورائم صحاح کے اعلیٰ شیوخ سے ہیں اور بقول شعیب ہیں است مندرجہ تذہیب ہیں بڑے بڑے علائے حدیث سے احفظ ہیں۔ان کی شہاد سال الوحنیفہ بیشند کی نبیت موفق (ج۲ص۲۵) میں اس طرح پر مروی ہے:

"عن خلاد الكوفى قال جئت يومًا الى زهير بن معاوية فقال لى من اين جئت قلت من عند ابى حنيفة فقال والله لمجالستك اياه يومًا اللم لك من مجالسي شهرًا"

لیمی '' خلاد کوئی جو ترمذی کے روات سے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دن زہیر ہیں معاویہ کی خدمت میں حاضر ہواانہوں نے مجھے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہالا حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں۔اس پر آپ نے فرمایا خدا کی فتم تیرے لیے ابوسٹید کی ایک دن کی مجلس میری ایک مہینہ کی مجلس سے بہت فائدہ مند ہے۔
ایک دن کی مجلس میری ایک مہینہ کی مجلس سے بہت فائدہ مند ہے۔
(۲۷) ابن السماک میں ہیں ہے۔

لینی محرین سیج الکوفی (متوفی ۱۸۳ه) جوکوفه کے کبار محدثین اور ہشام بن عرده کے تمام شاگردوں میں سے ایسے واعظ برتا ثیر سے کہ بقول امام ذہبی مندرجہ میزان آیا دفعہ انہوں نے جوخلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں وعظ کیا تو اس پخشی کی حالت طاری اگئی۔ ان کی شہادت ایخ ہم عصر امام ابو حقیقہ مین این کی نبیت کتاب امام موفق (۱۰) میں سمعت اس سمعت اس سمعت اس سمعت اس سمعت اس سمعت اس السماك یقول او تأد ال کوفة اربعة سفیان الثوری و مالك بن المعول و داو مالطائی صاحب ابی حنیفة و ابوب کر النهشلی و کلهم جالس ابا حنیفة و حدیث الطائی صاحب ابی حنیفة و ابوب کر النهشلی و کلهم جالس ابا حنیفة و حدیث السماک یہ دوران میں اس حنیفة و ابوب کر النهشلی و کلهم جالس ابا حنیفة و حدیث

یعن' کیچیٰ بن ابوب عابد جومسلم وابوداؤ د کے اعلیٰ روات سے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ابن ساک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوفیہ کے جیاروں ستون یعنی سفیان ثوری، الكى (ج٢ص ١٠٣) يس عن يحينى بن ادم قال كان جرير بن ما الكراء الكوفة فى الحديث والفقه اذا ذكره عظمه ومدحه الملت له مالك اذا ذكرت غيره لم تمدحه مثل هذا قال لان منزلة المت كمنزلته غير فيما انتفع به الناس فاخصه عنده ذكره ليرغب الناس فى الدعاء له"

الله الم الوحنيفه مُوالله كا ذكر كرتے تو ان كى عظمت ظاہر كرتے اور تعريف تھے۔
امام الوحنيفه مُوالله كا ذكر كرتے تو ان كى عظمت ظاہر كرتے اور تعریف ہى

الم تے۔ میں نے كہا كياباعث ہے كہ جب كسى اور شخص كا ذكر آتا ہے تو آپ اس كى

الى تعریف نہیں كرتے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے كہ ان كار شبہ اوروں كی طرح نہیں ہے

الى تعریف نہیں كرتے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے كہ ان كار شبہ اوروں كی طرح نہیں ہے

الى كہ ان كى كتابوں سے خلق خداكونفع عظیم پہنچاہے ہیں اس وجہ سے میں ان كے

ال كے وقت بالخصوصیت مدح كرتا ہوں۔ تا كہ لوگوں كو ان كے ليے دعا كرنے كى

آب موفق (ج٢ص ٢٦) يس مروى ب: "عن اسحاق بن ابى اسرائيل معت يحيى بن الدم قال اتفق اهل الفقه والبصر انه لم يكن احد افقه من الم حنيفة"

لینی ''اسحاق بن اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے بیجیٰ کو میہ کہتے سنا ہے کہ اہل فقہ اور اال بصیرت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ بُیتائیڈ سے بڑھ کر اور کوئی للتہ نہیں ہوا۔''

"عن يحيى بن اكثم سمعت يحيى بن اادم يقول كان كلام ابى حنيفة لى الفقه لله ولو كان يشويه شيء من امر الدنيا لم ينفذ كلامه في الافاق كل هذا النفاذ مع كثرة حساده و متنفقيه"

یعن " یجی بن اکثم سے جو تر مذی کے روات سے ہیں۔ روایت ہے کہ میں نے بیلی ، بن آ دم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ فقہ میں امام ابوصنیفہ بیشائی کی کلام محض خدا کے لینی ''اباسفیان فرماتے تھے کہ ابوحنیفہ بیستہ اس امت کے بڑے امام تھے، سال فقہ کے حل کرنے اور احادیث مبہمہ کی تفییر کرنے میں جو درجہ ان کو حاصل ہوا ہے۔ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔''

(٣٤) نضر بن شميل الخوي (متوفّى ٢٠١٥):

جو شقة ثبت اورائم صحاح سته كاعلى شيوخ سے بيں ان كى شہادت الم اله حنيفه بُرِينية كى نسبت امام سيوطى كے تبييض الصحيف الصحيف الصحاب ٢٠ ميں اس المرام مرقوم ہے:

"روى الخطيب عن الحسن بن الحارث قال سمعت نضر بن شمل يقول كان الناس ينام في الفقه حتى ايقظهم ابو حنيفة بما فتقه وسد ولخصه"

یعن ' دحسن بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نضر بن شمیل سے سنا ہے فرماتے ہے کہ لوگ فقہ کے بارہ میں سوئے ہوئے تھے یہاں تک کہان کوامام ابوحنیفہ و مُحالَّة نے بیدار کردیا اور تمام امور کوواضح اور بیان اور خلاصہ کردیا ہے۔
کردیا اور تمام امور کوواضح اور بیان اور خلاصہ کردیا ہے۔
(۳۵) یجی بن آ دم (متوفی ۲۰۳ھ):

جن کی تقریب میں ثقة ، حافظ ، فاضل کے الفاظ سے تعریف کی گئی ہے اور اللہ صحاح کے روات سے ہیں۔ صحاح کے روات سے ہیں۔ صحاح کے روات سے ہیں۔ کردری (جاص ۹۸):

"عن محمد بن المهاجر سمعت يحيى بن ادم يقول اجتهد في الفقه اجتهادًا لم يسبق اليه احد فهدى الله سبيله وطريقه وانتفع الخاص والعام بعلمه"

لیعنی' محمد بن مہا جر کہتے ہیں کہ میں نے یجیٰ بن آ دم کو یہ کہتے ہوئے ساہے کہ امام ابوضیفہ میسلانے فقہ کے بارہ میں ایسااجتہا دکیا کہ ان سے پہلے کسی سے نہیں ہوسکااور خدانے ان کواجتہا دکاراستہ بتا دیا اور خاص وعام ان کے علم سے مستفید ہوئے۔

دیکھواس پیشوائے محدثین کی پہلی روایت نے تو یہ فیصلہ کردیا ہے کہ فتو کی دینا امام ابو صنیفہ میں بیشوائے محدثین کی پہلی روایت نے تو یہ فیصلہ کردیا ہے کہ فتو کی دینا امام ابو منیفہ میں اور صنی کو فتو کی دینا جا تر نہیں ہے اور دوسری روایت سے ثابت ہے کہ صرف حدیث دانی بغیر فقاہت کے کوئی کمال نہیں اور کہ اقوال مجہدین عین تفسیر حدیث ہیں۔ اور بیہ کہ جواشخاص صرف سماع حدیث کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ فقہاء کے پایہ کو ہر گر نہیں پہنچ سکتے۔ اور علم فقہ امام ابوحنیفہ میں شاہد کی کتابوں اور ان کے اقاویل کے دیکھنے ہی سے حاصل ہوسکتا ہے اور کتب فقہ حنفیہ کو مقارت سے دیکھنے والا قابل زیر وتو بہتے ہے۔

(٣٤) يجي بن معين (متوفى ١١٠٥):

جوائمه محدثین کے اعلیٰ پیشواہیں اور جن کی نسبت تقریب میں شقہ، حافظ، مشھور امام الجرح والتعدیل لکھاہے۔ امام البوحنیفہ مُنالیہ کی فقہ کی تعریف میں ان کی شہادت خیرات الحسان کے ۲۳۳ میں اس طرح پر کھی ہے:

"قال الامام الحافظ الناقد يحيى بن معين الفقهاء اربعة ابو حنيفة وسفيان ومالك والاوزاعى وعنه القرأة عندى قرأة حمزة والفقه فقه ابى حنيفة على هذا ادركت الناس"

لیعن ''امام المحدثین کیلی بن معین فرماتے ہیں کہ فقہاء جار ہیں۔ابوحنیفہ،سفیان، مالک،اوزاعی بھینے اور کہا قراً ۃ میرے نزدیک قراً ۃ حمزہ کی ہےاور فقہ فقہ ابوحنیفہ مجیلیّۃ کی۔اور میں اس پرتمام لوگوں کو پایا ہے۔''

دیکھوامام یجیٰ نے تمام فقہاء ومحدثین پرامام صاحب کی کس طرح ترجیح دی ہے۔

جن کی نسبت تقریب میں ثبقة ، متفیق ، عابد کے الفاظ لکھے گئے ہیں اور ہو میں احدالا علام الحفاظ المشاہیر لکھا ہے اور ائم صحاح کے اعلیٰ روات ہے ہیں ۔ ۱۱ مال منبقہ بھٹائیڈ کی نسبت ان کی شہادت امام موفق (ج اص ۱۹۱) میں اس طرح میں ہے :

"عن احمد بن اسمعیل البغدادی سمعت یزید بن هارون سل سر یحل للرجل ان یفتی فقال اذا کان مثل ابی حنیفة قال فقیل لد ۱۱۱۱ خالد تقول مثل هذا فقال نعم و اکثر من احد افقه منه و لا اورع سال خالد تقول مثل هذا فقال نعم و اکثر من احد افقه منه و لا اورع سال یعن" احمد بغدادی کمتے ہیں کہ یزید بن ہارون سے پوچھا گیا کہ فتوئی دیے کا اس شخص مجاز ہوسکتا ہے۔فرمایا کہ جوامام ابوحنیفہ تعالیہ جیسا ہو۔کی نے کہا اے ایا اللہ آپ ہیں۔انہوں نے کہا ہاں بلکہ اس سے بڑھ کرمیں نے کوئی شخص المال منیفہ بیتا ہے۔ افقہ اور اور عنہیں دیکھا۔"

اورکردری (جاص ۱۰۱) میں اس طرح پرمروی ہے:

"عن عبدالله بن ابى لبيد قال كنا عند يزيد بن هارون فقال المغيرة المراهيم فقال يزيد يا احمق ها البراهيم فقال يزيد يا احمق ها تفسير قوله عليه السلام وما تصنع بالحديث اذا لم تفهم معناه ولكر همتكم للعلم لنظرتم في كتب الامام واقاويله فزجر الرجل واخرجه عن مجسله"

یعن''ابن ابی لبید کہتے ہیں کہ ہم پزید ہارون کے پاس بیٹھے تھے کہ مغیرہ نے کو کی قرل ابراہیم خنی سے روایت کیا اس پرایک شخص بول اٹھا کہ ہم کوتو رسول اللّٰه فَالْقَیْمُ کی حدیث ۳۱۱) ابوعاصم النبيل (متوفی ۲۱۴ هـ):

ان کی تعریف میں صاحب تقریب نے ثقة، ثبت کے الفاظ لکھے ہیں اور ائمہ صحاح کے روات سے ہیں امام ابو حنیفہ ہمیات کے افقہ ہونے کی شہادت اس طرح پر دیتے ال کر دری (ج اص ۱۱۷):

"عن بشر بن يحيى قيل لابى عاصم النبيل ابو حنيفة افقه ام سفيان الله هو والله افقه من ابن جريج ما رأت عينى رجلا مثله اشد اقتدارًا المفقه"

الین ' بشرین کیلی سے روایت ہے کہ ابو عاصم نبیل سے بوچھا گیا کہ فقاہت میں السفیفہ بھتے بڑھر کر ہیں یا سفیان توری آپ نے کہا بخدا ابو حنیفہ تو ابن جرج سے بھی اللہ ہیں۔ (جو مکہ میں فقیہ مجتهد تھے) میں نے اپنی آئکھ سے آپ جسیا کوئی شخص نہیں اللہ ہیں۔ (جو مکہ میں فقیہ مجتهد تھے) میں نے اپنی آئکھ سے آپ جسیا کوئی شخص نہیں الکھا جوفقہ برالی زبردست قدرت رکھتا ہو۔'

(۴۰) عبدالعزيز بن ابورواد (متوفى ۵۹ اه):

جوامام بخاری اورسنن اربعہ کے اعلی شیوخ سے ہیں۔ اور تقریب میں ان کوصدوق ، ملد لکھا گیا ہے۔ ان کا قول امام اعظم کی نسبت خیرات الحسان کے ۳۵ میں اس الرح پر لکھا ہے:

"وقال الحافظ عبدالعزيز بن ابي روّاد من احب ابا حنيفة فهو سنى
ومن ابغضه فهو مبتدع وفي رواية بيننا وبين الناس ابو حنيفة فمن احبه
ولو لاه علمنا انه من اهل السنة ومن ابغضه علمنا انه من اهل البدعة"
ليميّ وعبدالعزيز بن روادفر مات بي كه جو فض امام ابوحنيفه بيائية سي محبت ركمتا بووه
المن سي اورجوان سي بغض ركمتا مي وه مبتدع ميدايك روايت مين بي مهم المن اورلوكون مين امام ابوحنيفه بيائية كاسوال مي جوان سي محبت اوردوسي ركمتا بوجم
ال كوابل النة سجمة بين اورجوان سي بغض ركمتا بوجم السكوابل بدعت قراروين

جوامام احمد وابن المدینی کے اسا تذہ اور ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اعلی رواست سے بیں اور بقول تذہبیب تمیں ہزار سے زیادہ آ دمی ان کی مجلس میں حاضر ہوئے سے امام ابوحنیفہ بُیرین کے حق میں ان کی شہادت کتاب امام موفق (ج۲ص ۲۵) میں اس طرح پرمروی ہے:

"عن ابى العباس سمعت على بن عاصم يقول لو وزن علم اس حنيفة اهل زمانه لرجع علم ابى حنيفة"

یعن''علی بن عاصم فر مایا کرتے تھے کہ اگر امام صاحب کے زمانے کے لوگوں کا امام ابوصنیفہ ٹیشلٹ کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے تو امام ہمام کاعلم ان کے علم پر غالب آ جائے۔''

"عن محمد بن المهاجر سمعت على بن عاصم يقول اقاويل السحنيفة تفسر العلم فمن لم ينظر في اقاويله احل بجهله الحرام وحرم الحلال وضل الطريق"

یعن''محمہ بن مہاجر سے روایت ہے کہ میں نے علی بن عاصم سے سنا ہے وہ فرما گے۔ شھے کہ امام ابوحنیفیہ بھینیڈ کے اقوال علم کی تفسیر ہیں پس جوشخص ان کے اقوال میں مسلا نہ دیکھے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے حرام کوحلال اور حلال کوحرام کر کے اسلام کے راستا کہ گم کر دیتا ہے۔''

دیکھواس پینیوائے محدثین نے کیسا صریح فیصلہ کر دیا ہے کہ اخبار اہل حدیث امر تسر میں جوایک صفحہ صرف فتا وی کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے اور اس میں مختلف مسائل کے جواب بلالحاظ اقوال امام ابوحنیفہ مُیٹیئی کے خود بخو دا پنے اجتہاد سے لکھے جاتے ہیں وہ بالکل نا جائز کاروائی ہے کیوں کہ بسا اوقات عدم فقاہت کی وجہ سے حرام کو حلت اور حلال کو حرمت کا فتوی دے کر مجیب کو صریحاً ضلّوا و اصلّوا کا مصداق بنا پڑتا ہے۔

"وقال ابراهيم بن معاوية الضرير من تمام السنة حب ابي سما وقال كان يصف العدل ويقول به وبين للناس سبيل العلم واوضع الم مشكلاته"

لیمی ''ابراہم بن معاویہ کا قول ہے کہ سنت و جماعت کا کمال امام ابوصلیفہ میں گل محبت سے ہوتا ہے آ پ نے طریق عدل بیان کر دیا اور اس پرفتو کی دیا اور او گوں کے لیے علم کاراستہ بتادیا اور ان کی تمام مشکلات کو آسان کر دیا۔''

دیکھوان پیشوائے محدثٰ نے تو اس بات کا فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ حضرت الام ابوصنیفہ بیسیا سے بخض رکھنے والاشخص ہرگز اہل سنت سے نہیں بلکہ وہ بدعتی فرقہ سے

(١٦) عبدالله بن داؤ دالخريي (متوفى ٢١٣ هـ):

ثقة، عابد اورامام بخاری اورسنن اربعد کے روات سے ہیں۔ان کی شہادت المام ابوضیفہ کی نبعت تبییض الصحیفه کے ۱۳ میں اس طرح پرمروی ہے:

"روى الخطيب عن محمد بن سعد الكاتب قال سمعت عبد الله بن داؤد الخريبي يقول يجب على اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حسمها في صلاتهم قال وذكر حفظ عليهم السنن والفقه"

لینی ''محمد بن سعد جومسلم اورسنن اربعہ کے شیوخ سے ہیں کہتے ہیں کہ میں لے عبداللہ بن داؤ دکو یہ کہتے سنا ہے کہ تمام اہل اسلام پر فرض ہے کہ اپنی نماز وں میں امام ابد فلنیفہ میں کہ اور کہتے سنا ہے کہ تمام اہل اسلام کے لیے دعا کیا کریں۔ پھراس بات کا ذکر کیا کہ امام موصوف نے اللہ اسلام کے لیے حدیث وفقہ کو پورے طور پر محفوظ کر دیا ہے۔''

فيرات الحسان كص ٣٦ مي ب: "وقيل بعض الائمة مالك تخص الما حنيفة عند ذكره بمدح دون غيرة قال لان منزلته ليست كمنزلة غيرة فيما انتفع الناس بالدعاء له" فيما انتفع الناس بالدعاء له" ليخن "بعض المامول كوجوامام ابوحنيفه مينيا كي تعريف كرت يدمها كياكم آپال كما لين كالم

ال فدرتعریف بین با برامتراضات کے جوابات الماموں کی نہیں کرتے فر مایا اس لیے کہ اس فدرتعریف کیوں کرتے ہیں جو دوسرے اماموں کی نہیں کرتے فر مایا اس لیے کہ ان کا رتبہ اوروں کی طرح نہیں ہے کیوں کہ ان کے علم نے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔ پس میں اس لیے ان کے ذکر کے وقت خصوصیت سے ان کی تعریف کرتا ہوں تا کہ لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنے کی رغبت پیدا ہو۔''
تا کہ لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنے کی رغبت پیدا ہو۔''
(۲۲) کی بن ابراہیم (متوفی ۲۱۵ھ):

جوشقة، ثبیت اور صحاح ستر کے اعلیٰ روات سے ہیں۔ان کی شہادت امام ابوعنیفہ میں کی نسبت تبیض الصحیفہ کے صماریاس طرح پر مروی ہے:

"روى الخطيب عن اسمعيل بن محمد الفارسي قال سمعت مكى بن ابراهيم ذكر ابا حنيفة فقال كان اعلم اهل زمانه"

یعیٰ''اساعیل فاری کہتے ہیں کہ میں نے مکی بن ابراہیم کوامام ابوحنیفہ بھینے کے ذکر میں سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ اپنے تمام اہل زمانہ سے زیادہ عالم تھے۔موفق (جا میں ۲۰۳) میں لکھاہے:

"هو مكى بن أبراهيم البلخى امام بلخ دخل الكوفة ١٥٠ اهولزم ابا حنيفة و سمع منه الحديث والفقه واكثر عنه الرواية وكان يحب ابا حنيفة حبًّا شديدًا"

این '' بیر کلی بن ابراہیم بلخی امام بلخ ہیں جو کوفہ میں ۱۳۰ھ میں داخل ہوئے اور امام الوصنیفہ میں فاقد میں داخل ہوئے اور امام الوصنیفہ میں کا محبت اختیار کی اور ان سے حدیث وفقہ می اور اکثر ان سے روایت مدیث کی۔ ان کوامام مروح سے خت محبت بھی۔

(٣٣) خلف بن الوب العامري (متوفي ٢١٥ ه):

جوفقیہ محدث امام ترمذی کے روات سے ہیں۔ امام ابوصنیفہ میں کی نسبت ان کی اللہ موفق کی کتاب (ج۲ص، ۲۰) میں اس طرح پرمروی ہے:

"عن وهب بن ابراهم القاضي قال خلف بن ايوب الكوفي كنت العند الى مجالس العلماء فربما سمعت شيئًا لا اعرف معناه فيغمني

جن کوتقریب میں شقة، حافظ، مجتهد کہا گیا ہے اور تذہیب میں لکھاہے کہ امام احمد نے فریایا ہے کہ میں اسحاق کا نظیر نہیں جانتا اور وہ ہمارے نز دیک ائمہ سلمین سے ہیں اور ائم صحاح کے اعلی شیوخ سے ہیں۔ امام ابو حذیفہ بُولٹیڈ کی نسبت ان کی شہادت کتاب امام موفق (ج۲ص ۵۸) میں اس طرح پر مروی ہے:

"عن على بن اسحق بن ابراهيم الحنظلي سمعت ابي يقول ما رايت احدًا اعلم بالاحكام القضايا من ابي حنيفة"

یعیٰ 'علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ اسحق بن ابراہیم بن راہو یہ سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابوصنیفہ ہیں ہے بڑااحکام وقضایا کا اعلم کوئی نہیں دیکھا۔'' (۴۲)عبید بن اسباط (متوفی ۲۵۰ھ):

جوتر مذی وابن ماجہ کے شیوخ سے ہیں۔امام ابوحنیفہ بیشائی کا سیدالفقہاء ہونالشلیم کرتے ہیں چنانچہ کتاب موفق (ج۲ص۳۲) میں اس طرح پرمروی ہے:

"حدثنى عبيد بن اسباط قال كان ابو حنيفة سيد الفقهاء ولم يغمز في دينه الا حاسدًا وباغي شر"

یعن 'عبید بن اسباط فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میں الفقہاء تھے۔اور امور دین میں آپ کی نسبت جونکتہ چینی کرے وہ حاسد یا شریہ مجما جائے گا۔''

الغرض ہم کہاں تک امام ابوصنیفہ مُیانیّہ کی نسبت ائمہ محدثین بُیانیم کی شہادتیں پیش کرتے جائیں بیتوایک نا بحرنا پیدا کنار ہے۔

اب ناظرین خودیہ بھے سکتے ہیں کہ ان ۹ ہم زبر دست شہادتوں نے کس صراحت سے امام الائمہ ابوصنیفہ بُنین کی کا سید الفقہاء، کامل الاجتہاد ہونا ثابت کر دیا ہے اور یہ کہ اتفاء ورع وزہد میں آپ سے بڑھ کرکوئی شخص نہیں۔ اور آپ وہ جُم الہدایت تھے کہ آپ سے عام و خاص خلقِ خدا نے فیض کثیر حاصل کیا اور تمام اکا برمحد ثین آپ ہی سے مشکل مسائل میں مدد لیتے اور آپ کے قول پرفتوے دیتے تھے اور آپ اپنے اہل

كال الم الوطنيف فيد براعتر اضات كروايات المحال محال الله

ذلك فاذا انصرفت اللي مجلس ابي حنيفة سألته عما كنت لا الم

فيفسر لي ذلك فدخل في قلبي من بيانه وتفسيره النور"

یعن' خلف بن ایوب کہتے ہیں کہ میں مختلف علماء کی مجالس میں حاضر ہوتا تھا اس با تیں الیں سنتا تھا جن کے معنی نہ پہچا تنا تھا جس سے مجھ کؤمگینی حاصل ہوتی تھی جب میں امام ابوحنیفہ ہجیات کی خدمت میں آتا اور ان سے اس کے معنی دریا تھا تو آپ کے بیان اور تفسیر سے میرے دل میں روشنی داخل ہوجاتی۔ (۴۴۲) علی بن المدینی (متوفی ۲۳۴۲ھ):

استاذامام بخاری بُنِيَّة بن کی نسبت صاحب تقریب نے لکھا ہے ثقة ، ثبت الماله اعلم المعصر و بالحدیث و علمه حتی قال البخاری ما استصار نفست نفست الا عنده (لیمنی پر بڑے تقدامام ہیں جوعلم حدیث میں اپنے زمانہ کا محدثین سے اعلم تھے حتی کہ بخاری بُنِیَّة نے کہا کہ میں نے اپنی نفس کو بغیران اللہ کے کسی کے پاس حقیر نہیں سمجھا) امام ابو صنیفہ بُرِیَات کے حق میں ان کی شہادت کھا الحسان کے سی کے پاس حقیر نہیں سمجھا) امام ابو صنیفہ بُرِیَات کے حق میں ان کی شہادت کھا الحسان کے سی کے بیس حصر مرقوم ہے:

"قال الامام على بن المدينى ابو حنيفة روى عنه الثورى والمالم المالم عنه الثورى والمالم وحماد بن العوام وجعام المعون وهو ثقة لا بأس به"

لیعن'' علی بن مدینی نے فرمایا که ابوحنیفه بُیشیات سے سفیان توری اور عبدالله بن ما الله اور حماد بن ما الله اور حماد بن العوام اور جعفر بن عون بُیشیانی نے ( جمعی اور حماد بن العوام اور جعفر بن عون بیشیانی نے ( جمعی کے سب پیشوائے محدثین اور ائم کہ صحاح ستہ کے مروی عنه بیں ) روایت حدیث آلاله وه ثقة لا باس به بین -

دیکھوامام بخاری کے ہی اعلیٰ استاد کی شہادت نے کیسے صاف طور پر ثابت کر دا ہے کہ امام ابو حنیفہ مُٹِینیٹے کی ثقابت میں کوئی بھی احتمال نہیں ہے اور ان سے مسلمہ اللہ حدیث نے روایت کی ہے۔

ز مانه میں اعلم وافقہ واعرف افضل من الکل تشکیم کیے جاتے تھے اور فقہاء ومحدثین 🔔 فیصله کردیا تھا کیعلم وفقہ کا حاصل ہونا اس شخص کومیسر ہوسکتا ہے کہ جس کوآپ کی اسپ اورا قادیل میں نظر ہواور آپ کے شاگر دوں کی مجلس میں بیٹھنے کا اس کوفخر حاصل ہواں محدثین نے بیجھی مان لیاتھا کہ کوئی دوا فروش (محدث) ہے کوئی طیب (فقیہ ) لیکن امام صاحب ہی وہ وجود باجود ہیں۔جن کو بیدونوں منصب حاصل ہیں اور بیا کہ امام صاحب كاعمل اليي احاديث يرجوتا تها جوصحت كيميزان ميس بورى اترى جول اور جن کے رواۃ سب کے سب عادل و ثقة ہول اور جن برآ خرى عمل رسول مقبول الله اور خلفائے راشدین رہ اللہ کا ہوا ہو۔اب وہ محض دشمن انصاف ہے جو باوجود الی ز بردست شہادتیں و کیھنے کے پھر بھی امام ہمام مُناسَدٌ کے علم وصل اور فقہ واجتہادیں کلام کرے۔ہم میاں محم عظیم حیدرآ بادی سے یو چھتے ہیں کہ ایمان سے بتاؤ تمہارا۔ کہنا کہ''اکثر محدثین اورخودائمہ ثلاثہ کوامام صاحب کے اجتہاد پراعتراض ہے''ایک سیاہ جھوٹ ہے یانہیں؟ کیاا بتہ ہیں ہی کہتے ہوئے شرم نہآئے گی کہ''اجتہا د کی شرااللا میں بھی امام ابوحنیفہ میلید پور نہیں اتر تے اور فقہ میں بھی امام صاحب کی رائے کہ ٹھیکے نہیں۔'' جب کہ اقوال ائمہ محدثین تمہاری روسیاہی کے لیے کافی تعدادے ہم اور نقل کر چکے ہیں اور شہادت کبار محدثین سے سیجھی ثابت کر دیا گیا ہے کہ جو مختل امام بهام كى نسبت ايسے خيالات ركھتا موء وه كالانعام بل همد اصل سبيلا كروه میں شار ہونے کے لائق ہے غالباً ہمارے دوست کی کنیت ابوالعیم بھی کالانعام کی طرف ہی رہبری کرتی ہے انصاف ناظرین کی تسلی کے لیے امام صاحب کی فضیات کے ثبوت میں ۲۹ جلیل القدر پیشوایان دین کی شہادتیں جو او پرنقل ہو چکی ہیں کا فی

اب ہم آپ کی توجہ ان میں سے بالحضوص شہادت نمبری ، کم کی طرف دلانی چاہے۔ بیں جس سے ثابت ہے کہ اہل سنت واہل بدعت کی شناخت کا معیار ہی امام ابوصنیفہ رئیسلٹے کی حب وبغض ہے جس کوآپ سے محبت ہوگی وہ اہل سنت ہے اور اور

XX الم الوطيف يسيرا مراضات كروابات كالم الموطيف يسيرا مراضات كروابات الم 321 (XX

آپ سے بغض رکھتا ہو وہ کم بخت اہل بدعت میں داخل ہے۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ وہابی حضرات بقول مشہور' الٹا چورکوتو ال کوڈا نے''خودتو اہل سنت اور اہل حدیث بنتے ہیں اور پیروان امام ممدوح کو معاذ اللہ تعالی اہل بدعت قرار دیتے ہیں۔ ملکن محدثین کا فیصلہ اس کے برعکس ہے۔ عبدالعزیز رواد جن کا بیقول ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ من احب ابنا حنیفة فھو سنی و من ابغضه فھو مبتلہ عکوئی معموثی خض نہیں ہیں بلکہ امام بخاری اور اصحاب سنن اربعہ کے شیوخ سے ہیں اور ان کا قول وہا ہوں پر جحت قطعی ہے اور ایساہی ابراہیم بن معاویہ بھی بہت بڑے پایہ کے محدث ہیں۔ جن کا قول ہے ۔ ''من تمام السنة حب ابی حنیفة'' اور ان ہر دواقوال سے ہیں۔ جن کا قول ہے: ''من تمام السنة حب ابی حنیفة'' اور ان ہر دواقوال سے ہیں۔ جن کا قول ہے نظمی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب کے بدخواہ اور آپ کے حق میں برگوئی کرنے والے (وہابی) ہرگر اہل سنت و جماعت میں شار نہیں ہو سکتے بلکہ بیلوگ بقول محدثین مبتدع ہیں پھر تعجب ہے کہ

بر علم نہند نام زنگی کافور پیا پنے آپ کواہل السنة ،اہل الحدیث کہتے ہیں اور پیروان امام الائمہ کو بدعتی بتاتے

ہم الزام ان کودیتے تھے قصورا پنانگل آیا اخیر کی روایت نمبر ۴۶ ثابت کرتی ہے کہ امام ابوطنیفہ ہیں کی نسبت صرف دوقتم کے لوگوں ہی نے نکتہ چینی کی ہے یا تو وہ جوان کے رتبہ سے جاہل ہیں یا جو تھ باغی شریر ہیں۔

اور دوسری روایتوں نمبر ۳۵ اور نمبر ۴۷ سے ثابت ہوا کہ اہل اسلام کا فرض ہے کہ وہ اپنی نماز وں میں جناب امام کے حق میں دعائے خیر کیا کریں۔ کیوں کہ آپ سے جو نفع کثیر اہل اسلام کو ہوا ہے اس کا مقتضاء یہی ہے کہ ہم آپ کا احسان نہ بھولیں اور خصوصیت سے نماز میں آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔" ھُلُ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اللَّا فُصَانَ اللَّاحُسَانِ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ کے متاب امام کے حق میں دعا کرنا اور آپ کی تعظیم اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ اللَّاحُسَانُ کَا مِن میں دعا کرنا اور آپ کی تعظیم

وتکریم کرنا اہل اسلام کا فرض ہے۔ امام شافعی بیت کے اس فعل سے ملتا ہے گا۔
امام ممدوح کے مزار پرانوار پردعا کے لیے جایا کرتے اور وہاں جب بھی نماز پر سالا انقاق ہوتا تو ایسا کوئی فعل نہ کرتے تھے جوآپ کے مذہب کے خلاف ہواوراس آپ کوامام صاحب کی تعظیم اور اوب ملحوظ تھا۔ جیسا کہ خیرات الحسان کے ص ۱۹ گل

"اعلم انه لم يزل العلماء و ذوالحاجات يزورون قبره ويتوسل عنده في قضاء حوائجهم ويرون نجح ذلك منهم الامام الشافعي الما كان ببغداد فانه جاء عنه انه قال (١) اني لا تبرك بابي حنيفة والي قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت الى الي وسألت الله عنده فتقضى سريعًا وذكر بعض المتكلمين على مها النووى ان الشافعي مُنِينَةُ صلى الصبح عند قبره فلم يقنت فقيل له له قال تاذبا مع صاحب هذا القبر وذكر ذلك غيره ايضًا وزاد اله له يجهر با بسلمة"

یعن''ہمیشہ علاء اور اہل حاجات امام ابو حنیفہ بُیسیا کی قبر کی زیارت کرتے اور طرا امام کو وسیلہ قضائے حاجت گردانتے تھے جن میں سے امام شافعی بھی تھے جب کہ ا بغداد میں تھے۔ ان کا قول ہے کہ میں امام ابو حنیفہ بُیسیا سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی قبر پر جایا کرتا ہوں۔ اور جب کوئی حاجت پیش آ جائے تو (۲) دور کھی نماز پڑھ کرآپ کی قبر پر جاکر نداسے دعا کرتا ہوں اور حاجت جلدی پوری ہو جال

(۱) امام موفق نے اپنی کتاب جلد۲ کے صفحہ ۱۹۹ میں چار طرق کے ساتھ علی بن میمون شخ امام نسائی وابن ملجہ سے امام شافعی کا بیقول روایت کیا ہے۔ (۲) ترک فیوت کی روایت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی حجمۃ اللہ البالا کے ص ۱۹۵ میں کا بھی ہے۔

الم الوطيف بيد يراعز اضات كروابات 323 كالم

ہے بعض نے لکھا ہے کہ جب امام شافعی ہیں یہ نے سے کی نماز آپ کی قبر کے پاس پڑھی تو قنوت پڑھنا چھوڑ دیا۔کس نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا صاحب قبر کے ادب کے لحاظ سے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ بسم اللہ بھی آ ہمتگی سے پڑھی۔

اللہ اکبر! امام شافعی ایک جمہد مستقل مذہب حضرت امام ابوصنیفہ بڑینے کی کہاں تک تعظیم کرتے ہیں کہ ان کی قبر کے پاس جب نماز صبح پڑھتے تو اس میں قنوت پڑھنا جو ان کے مذہب میں سنت تھا چھوڑ دیتے اور بسم اللہ بھی او نجی نہ پڑھتے کیوں کہ بیامور امام ابوصیفہ بھی صاحب قبر کے مذہب کے خلاف تھے اور وہاں ان کے خلاف کرنا سوءِ ادب تھا۔ پھر امام شافنی جیئے صرف آپ کے ادب کے لحاظ پر ہی اکتفا نہ کرتے سے بلکہ آپ کی بزرگی کا ان کو یہاں تک اعتقادتھا کہ اگر کوئی مشکل پیش آجائے تو آپ کی قبر پر جاکر دعا کرنے سے مل ہوجاتی ہے۔

بازیچ طفلان نتیمچه لیتاجیسا که مرزائیون نے ااہام دنبوت کوایک کھیل سمجھا ہوا ہے۔ مجمہد کون ہوسکتا ہے؟

واضح رہے کہ کوئی عالم خواہ وہ کیسا ہی متبحر فی العلم کیوں نہ ہو۔ مجہد کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا۔ تا وقت بکہ اس میں حسب ذیل شرطیں نہ پائی جا ئیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بحوالہ امام بغوی ورافعی وغیرہ کے اپنی کتاب عقد الجید کے ص۵ میں اس طرح پر لکھا ہے:

"قال البغوى والمجتهد من جمع حمسة انواع من العلم علم كتاب الله عز وجل و علم سنة رسول الله على و اقاويل علماء السلف من اجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم بين الكتاب والسنت اذا لم يجده صريحا في نص كتاب او سنة او اجماع فيجب ان يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والاباحة والندب والوجوب ويعرف من السنة هذه الاشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وترتيب الكتاب على السنة حتى لو وجد حديثًا يوافق ظاهره الكتاب يهتدي الى وجه محمله فان السنة بيان الكتاب ولا يخالفه انما يجب معرفة ما ورد منها في احكام الشرع دون ما عداها من القصص والاخبار والمواعظ وكذالك يجب ان يعرف من علم الفقه ما اتى في كتاب او سنته في امور الاحكام دون الاحاطة بجميع لغات العرب وينغبي ان يتخرج فيها بحيث يقف على مرام كلام العرب فيما يدل على المراد من اختلاف المحال والاحوال لان الخطاب ورد بلسان العرب فمن لم يعرف ولا يقف على مراد الشارع ويعرف اقاويل الصحابة والتابعين في الاحكام و معظم فتاوي ہے اور ا ں میں بھی شک نہیں کہ امام ابوحنیفہ بیتائیہ کے جیسے کہ ان کی زندگی میں ہے۔ حاسد تھے۔وفات کے بعد بھی بہت تھے حتی کہآ پے کو سخت ایذادی گئی اور آپ کے کل میں سخت کوشش کی گئی اور کوئی و فیقد آپ کی بے تعظیمی کا باقی نہ چھوڑا۔ پس آپ ل تعظیم قائم رکنے کے لیے امام شافعی میں جیسے پیشوائے دین کی طرف ہے ایے مل ا ظہور بہت ضروری تھا۔اوراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کسی امر کا بیان فعل کے سالسہ قولی بیان سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے کیوں کہ دلالت فعل عقلی ہوتی ہے اور دلالت قال وضعی ہوتی ہے۔جس میں تخلف مدلول ہونا بھی متصور ہوسکتا ہے اور فعل میں ایبا الا ا ناممکن نہیں۔مثلاً زید کا اپنے کرم پرفعل کرم سے دلیل لا نا اس کے برابر پینیں ہو گا ا کہ دہ اینے کم پرصرف قول ہے دلیل قائم کرنا جا ہے کہ میں کریم ہوں جب پیمہید قام ہو چکی تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام شافعی بیشید کا پیغل قنوت اور جہر بسم اللہ ہ سے بہت بہتر تھا جس سے امام ابوحنیفہ بیسیا کے مزیدادب کا اظہار مطلوب تھا اور اس ہے آپ کے شرف وعلو کا جُوت دینا تھا اور ظاہر کرنا تھا کہ آپ ان ائمہ دین ہے گ جن کی اقتداءاہل اسلام پر فرش ہے اور آپ کی تعظیم وتو قیرسب پر واجب اور آپ اس درجہ کے امام تھے کہ بعد وفات بھی آپ کے مزار کے سامنے آپ کے ادب کے لحاظ ہے ایسے عل کے کرنے سے حیا کرنا چاہیے جوآپ کے قول کے برخلاف ہو۔ جائیکہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ایسا کیا جائے اور یہاں سے ثابت ہوا ک آب ك يخالف حاسد تخت ممراه خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَة كَ مصداق بين-" چونکہ امام ابوحنیفہ بیالیہ کے اجتہاد وفقیہ النفس مسلم الثبوت ہونے کی نسبت ہم مفسل بحث کر چکے ہیں اور مع ائمہ ثلاثہ کے ۴۹ شہادتیں بڑے بڑے نامی گرامی محدثین کی درج کر کھے ہیں اس لیے اب ہمیں تھوڑی ہی توجہ اپنے دوست میاں حیدرآ بادی کے اس نرائے قول کی طرف بھی کرنا چاہیے جواس نے پیکھا ہے کہ امام بخاری اور مسلم بھی مجتہد ہیں اوران کا اجتہا دمسلم انثبوت ہے۔معلوم ہواہے کہمیاں حیدر آبادی کو مجتمد و محدث کی تعریف ہے کچیجی آگا ہی نہیں۔ورنہ وہ اس مغالطہ میں پڑ کراجتہا دکوایک

فقهاء الامة حتى لا يقع حكمه مخالفًا لاقوالهم فيكون فيه مرا الاجماع واذا عرف من كل من هذه الانواع معطمة فهو حينئذ مجها ولا يشترط معرفة جميعها بحيث لا يشد عنه شيء منها واذا لم يعرف نوعًا من هذه الانواع واذا لم فسبيله التقليد وان كان متبحرًا (١) لم مذهب واحد من احاد ائمة السلف فلا يجوز له تقلد القضاء والترصد للفيتا"

لیعن در بھتہدوہ ہوتا ہے جو پانچ قتم کے علوم کا جامع ہواول علم قرآن کا، دوم علم سلسہ
(حدیث) کا، سوم اقوال علماء سلف کے اجماع واختلاف کا، چہارم علم لغت کا، پہم ملم قیاس کا، اور قیاس سے وہ طریق استباط حکم مراد ہے کہ جب کوئی حکم صریح طور پر کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ می آجہا عیں خیل سکتا ہوتو اس کو بذر بعد قیاس کے قرآن احدیث یا اجماع سے استباط کیا جائے ہیں مجہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم قرآن صدیث یا اجماع سے استباط کیا جائے ہیں مجہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم قرآن مستحب اور وجوب کو جانتا ہو۔ اور حدیث سے بھی علاوہ علم امور بالا کے محج وضعیف، مستحب اور وجوب کو جانتا ہو۔ اور حدیث سے بھی علاوہ علم امور بالا کے محج وضعیف، مستحب اور وجوب کو جانتا ہو۔ اور حدیث سے بچپان سکتا ہواور نیز حدیث کو کتاب اللہ مستحب اللہ کو حدیث پر ترتیب دینے کی بھی اس کولیافت ہوجتی کہ اگر کوئی ایس اور کتاب اللہ کو حدیث پر ترتیب دینے کی بھی اس کولیافت ہوجتی کہ اگر کوئی ایس حدیث مل جائے جواپنے ظاہر معنی کے کھاظ سے قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس گی وجہ تطبیق معلوم کر سکتا ہو کیوں کہ حدیث قرآن شریف کا بیان ہے نہ اس کے خالف وجہ تطبیق معلوم کر سکتا ہو کیوں کہ حدیث قرآن شریف کا بیان ہے نہ اس کے خالف

(۱) دیکھومیاں حیدرآ بادی کی بیتح ریمندرجه اخبار اہل حدیث ۲۷ مارچ ۱۹۰۹ء میں الم نمبر آتفاید وہ کرے جے کچھ معلوم نہ ہوا ورخو دایڈ یٹر اہل حدیث کی تحریر مندرجہ اخبار ۲ اپریل ۱۹۰۹ء میں کا کم نمبر ۲ کہ تقلید کرنا تو جاہل کا کام ہے کہ نہ کہ عالم کا ''کس قدر علی اور بانی کی تصریحات مسلمہ کے برخلاف ہے اور پھراس پر بیدو کو کی کہ ہم جو پچھ لکھے۔ بین اصول فقہ کے مطابق لکھتے ہیں عوام کو سرا سر دھو کہ دینا نہیں تو اور کیا ہے؟

١٥ الم الوطيف المستاح بالعراضات كروابات ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من عرابات الم اور مجہزد کوصرف ان احادیث (۱) کو پہچاننا ضروری ہے جواحکام شرع میں وارد ہوئی ہوں نہ وہ جوفقص اورا خبار اور مواعظ میں وار دہوں ایبا ہی علم لغت سے ان لغات کا جا ننا ضروری ہے جو قرآن وحدیث کے اندراحکامی امور میں وارد ہوں۔تمام لغاتِ عرب کا احاط ضروری نہیں ۔ اور مجتهد کو اس میں اس قدر محنت کرنی ضروری ہے کہ کلام عرب کے اصل مقصود ہے آگاہ ہوجائے کہ مختلف محل اور مختلف احوال میں اس سے کیا مراد ہوتی ہے۔ کیوں کہ خطاب الہی تو عربی زبان میں ہی وار د ہوا ہے پھر جو تحض لغت کو نہ جانتا ہو وہ مراد شارع ہے کس طرح واقف ہوسکتا ہے؟ پیجھی ضروری ہے کہ اقوال صحابہ جن ﷺ اور تابعین جو دربارہ احکام ہوں جانتا ہو۔اور فقہاءامت کے بڑے بڑے فتاویٰ کاعلم بھی رکھتا ہوتا کہ اس کا حکم ان کے اقوال کے برخلاف واقع نہ ہو کیوں کہاس میں اجماع کا توڑنا ہے اور جب ان اقسام سے ہرایک کے معظم کو جان لیا۔ تواب سیخص مجہد ہے تمام امورے اس طرح کی واقفیت کی شرط نہیں ہے کہ کوئی جزوی بات بھی باقی نہ رہ جائے اور جب ان اقسام ہے کسی ایک نوع کو بھی نہ جانتا ہوتو اس کوتقلید ہے جارہ نہیں۔اگر چہوہ ائمہ سلمین کے کسی مذہب میں عالم تبحر ہی کیوں

نہ ہو پس ایسے تخص کوقاضی ہونایا فتوے دینے کا امید وار ہونا جائز نہیں ہے۔ ای طرح حافظ ابن قیم کی کتاب اعلام الموقعین میں جوغیر مقلدین کے نزدیک کالوحی من السمآء ہے کھاہے لایجوز (۲)لاحد ان یا خذ من الکتاب

(۱) الي احاديث تخييا ٢ بزاراور آيات قرآنى ٥ سوبي اورباقى قرآن واحاديث بي جو يكه من الكتاب بعض الخيار مواعظ وغيره بيد ويكم ونورالانوارص كى عبارت والمسواد من الكتاب بعض الكتاب وهو مقدار خمس مائة اية لانه اصل الشرع والمعانى قصص و نحوها والمراد من السنة بونها وهو مقدار ثلاثة الافعلى ما قالوا . نور الانوار .

سی و با و روز اور الله و روز کا دری کی جنوری ۱۹۰۹ء ۱۳ کی یہ تحریر غلط بلکه دروغ داری ۱۹۰۹ء ۱۳ کی یہ تحریر غلط بلکه دروغ دارت ہوتی ہے کہ جس کے پاس صرف قرآن مجیدا و رسنن ، ابوداؤ د ہوتو اس کوئمام دین کے مسکول کے لیے کافی ہے۔

امام ترندی شاگروامام بخاری برنسبت محدثین کے فقہاء کے اعلم بمعانی احادیث ہونے کے اپنی سی کے باب غسل المیت میں اس طرح پرشہادت دیتے ہیں:

"و كذَّلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعانى الحديث"

یعنی 'فقہاء بنبت محدثین کے حدیث کے معالی جاننے میں بہت عالم ہیں۔'' علاوه اس كيشهادت نمبر مين امام أعمش متوفى ١٣٥ هكا قول "يامعشر الفقهاء انتمد الاطباء و نحن الصيادلة" كُرْرى چكا بجس مين وه كروه فقها عكومخاطب كر كے فير ماتے ہيں كہتم لوگ طبيب ہواور ہم محدثين دوافروش-نیز کتاب امام موفق (ج۲ص ۲۷) میں مروی ہے:

"عن محمد بن سعد ان سمعت من حضر يزيد بن هارون وعنده يحيي بن معين وعلى بن المديني واحمد بن حنبل وزهير بن حرب وجماعة اخرون اذ جاء ه مستفت فيسأله عن مسئلة فقال له اذهب الى اهل العلم قال فقال له ابن المديني اليس اهل العلم والحديث عندك قال اهل العلم اصحاب ابي حنيفة وانتم صيادلة"

لین د محمد بن سعدان سے روایت ہے کہ میں نے اس محض سے جویز بدبن ہارون کی مجلس میں حاضرتھا۔ سنا ہے کہان کے پاس لیجیٰ بن معین اور علی بن مدینی (استادامام بخاری) اور احدین طبل (امام مجتهد) اورز هیرین حرب اور دوسر علماء کی جماعت بیٹی تھی کہ آپ (یزید بن ہارون) کے پاس کوئی مسلم یو چھنے آیا۔ آپ نے فر مایا کہ اہل علم کے پاس جاؤ۔اس پر ابن مدینی نے ان سے کہا کیا آپ کے پاس اہل علم وحدیث بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔فرمایا کہ اہل علم تو امام ابوحنیفہ بڑینیا کے اصحاب ہیں اور آپ لوگ صرف دوافروش ہیں۔''

ایس اس سے اور اس سے پہلی تصریحات سے صاف ثابت ہے کہ عموماً بڑے بڑے مد ثین قدیمًا و حدیثًا مجهد مطلق نه تصاور دیر علوم جن کی مهارت سے قرآن و صدیث کے معانی میں تد بروتفقہ کی مدول علق ہے اور مجہد کے لیے ان کی اشد ضرورت الم الوطيف ييت يرافتر است كروبات الم 328 ١٥٥٥٥٥٥٥٥٥ من الم

والسنة ما لم يجتمع فيه شروط الاجتهاد ومن جميع العلوم ليخي كا جائز نہیں کہ کتاب وسنت سے بطورخود کچھ اخذ کرے جب تک اس میں اجتہاد کی شرطين جمع نه ہوں اور ہرقتم يعني صَر ف ونحو،لغت ،محاورات ،محكم ومتشابه، ناسخ ومنسول اور صحابہ ڈٹائٹی و تابعین بھینے کے اقوال کاعلم نہ ہومطلب میہ کہ کتاب وسنت 🕳 استدلال خاص مجتهد کی شان ہے اور جس کو بیر تبدنصیب نہ ہوخواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہواس پر مجہد کی تقلید لازم ہے۔

''پس جب كەتقىرىجات بالاسے صاف ثابت ہے كەنثر يعت محمد بير تاينا قايلا ميں صرف الیابی عالم فاصل شخص مجتهد کے درجہ رتبہ کو پہنچ سکتا ہے جس میں مکمل شرطیس مندرجہ بالا مع متعلقات کے پائی جائیں اور جس عالم میں سی شرط کی ایک قتم کی بھی کمی رہے تو وہ ہر گز جُئتِد کے رتبہ کو پانہیں سکتا۔خواہ کتنا ہی علم اس کو حاصل ہو، چنانچیہ اس بات کی تصریح خود غیرملقدین کے پیشوانواب صدیق حسن خاں مرحوم نے ہی ابجدالعلوم کے ص ۲۳۸ میں اس طرح پر کردی ہے:

"ان معرفة التواتر ولاحاد والناسخ والمنسوخ وان تعلقت بعلم الحديث لكن المحدث لا يفتقر اليه لان ذلك من وظيفة الفقيه لاله يستنبط الاحكام من الاحاديث فيحتاج اللي معرفة التواتر والاحاد والناسخ والمنسوخ فاما المحدث فوظيفة ان ينقل ويروى ما سمعه من الاحاديث كما سمعه فان تقتدي لما رواه فزيادة في الفضل" یعنی '' بخقیق پہنچاننا حدیث متواتر واحاد اور ناسخ ومنسوخ کا اگر چیعلم حدیث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن محد ث اس کی طرف محتاج نہیں ہوتا کیوں کہ یہ کام فقیہ (مجتبد) کا ہے کیوں کہ وہ احادیث سے احکام نکالتا ہے بس محتاج ہوتا ہے طرف

معرفت تواتر واحاد اورناسخ ومنسوخ کے لیکن محدث پس کام اس کانقل وروایت کرنا حدیث مسموعہ کا ہے۔جیسی کہ تن ہے ایس اگراپنی روایت کے لیے معرفت تواتر وغیرہ

کی طرف متوجه ہوتو یہ فضیات میں زیادتی ہے۔''

"انه حبر الامة تهياله مالم يتهياء لاحد من كشف المسائل الفلمة وتفسير الاحاديث المبهمة"

''ابوحنیفہ بیسی امت محد سے گھالی اللہ کے بڑے امام تھے، مسائل فقہ کے حل کرنے اور احادیث مبھمہ کی تفسیر کرنے میں جو درجہ ان کو حاصل تھا وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔' پس اسی واسطے مولوی خرم علی نے بھی جوغیر مقلدین کے بیشوا خیال کیے جاتے ہیں ترجمہ مشارق الانوار کے ص ۱۶ میں اس طرح پر لکھا ہے: ''اجتہا و کرنا عالم کا کا منہ نہیں۔اس کو بہت علم اور فہم تیز چا ہے اسی واسطے اہل سنت میں اماموں کے ندہ مقرر ہوگئے ان کے برابر اب تک کسی کوعلم اور فہم حاصل نہیں علاوہ اس کے ان کا زمانہ مقرر ہوگئے کے زمانہ سے بہت قریب تھا جو حضرت کے وقت کی رسم اور عادت تھی اور اس وقت کی عالموں کو بھا اور اس وقت کی عالموں کو بھا نہایت مشکل ہے'

شاه ولى الله صاحب نے كتاب انصاف كے ٢٧ ميں لكھا ہے:

"فانه معدود في طبقات الشافعية وممن ذكره في طبقات الشافعية الشيخ تاج الدين السبكي وقال انه تفقه بالحميدي والحميدي تفقه بالشافعي واستدل شيخنا العلامة على ادخال البخاري في الشافعية بذكره في طبقاتهم وكلام النووي الذي ذكرناه شاهد له"

یعن ''امام بخاری طبقات شافعیہ میں شار کیے گئے ہیں اور جن لوگوں نے ان آلا طبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے ان میں سے شخ تاج الدین بکی ہیں انہوں نے کہا ہے

ال المام ابوطنیفہ نیے پراعتراضات و ابات المام المام شافعی سے فقہ یکھی اور ہمارے کہ بخاری نے فقہ میکھی اور ہمارے استاد علامہ نے بخاری کے شافعوں میں داخل کرنے پر یہ جحت پکڑی ہے کہ تاج اللہ ین بکی نے ان کوطبقات شافعیہ میں ذکر کیا ہے اور نووی کا کلام جوہم نے ذکر کیا اس امر کا شاہد ہے۔

اور مقدمة قطلاني كص ٢٨ مين كها ب: "وقال التاج السبكي و ذكره يعنى البخارى ابو عاصد في طبقات اصحابنا الشافعية"

یعنی'' تاج الدین بکی نے کہا ہے کہ ابو عاصم نے بخاری کوعلائے شافعیہ میں شار کیا ہے''

آب امام بخاری کے امام ثافعی کے مذہب کی طرف منسوب اور اس میں داخل ہونے کی حقیقت بھی سن لیج جوشا وصاحب ہی اس طرح پر لکھتے ہیں:

"ومعنى انتسابه الى الشافعى انه جرى على طريقته فى الاجتهاد واندا واستقراء الادلة وترتيب بعضها على بعض وافق اجتهاد اجتهاده واذا خالف احيانًا لم يبال بالمخالفة ولم يخرج عن طريقته الا فى المسائل وذلك لا يقدح فى دخوله فى مذهب الشافعى ومن هذا القبيل محمد بن اسمعيل البخارى"

ر دمطاعن امام الاعظم عثيبة

حیدر آبادی طاعن نے امام ابوصنیفہ میں کی نسبت رسالہ اہل الذکر میں جس قدر اعتراض کر کے ناحق اپنی عاقبت خراب کی ہے اگر چہان کے مجملاً جواب خودائمہ ثلاثہ اور محدثین کبار کی شہادت ہائے مذکورہ بالا اہل علم بخوبی سمجھ سکتے ہیں لیکن تا ہم اس کی خاطر ہم اس کے اعتراضات کی ترتیب وار مفصل قلعی کھولنا اس لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو این گئے ہے۔ مرامت ہوکر آئندہ تو بہ کی ہدایت اور من عاد کی ولیا کی وعید شدید مروبی سی بخاری سے جات حاصل ہو۔

اعتراض نمبرا:

شرکہ مسلم الثبوت سے ثابت ہے کہ مجتدکے لیے پانچ سوحدیث کا جاننا کافی اور ضروری ہے لیکن امام صاحب کا اس قدر جاننا کی کتاب حنفیہ سے ثابت نہیں اگر ہوتا ہے تو نمبر وارذ کر کرو۔ اور نیز شرح مسلم میں لکھا ہے کہ مجتمد کوعلم اصول سے واقف ہوتا ضروری ہے لیکن پیشر طاتو امام ابو صنیفہ بھتاتیے سے بالکل مفقود تھی کیوں کہ علم اصول کے مدون وت امام شافعی ہوئے ہیں جوامام ابو صنیفہ بھتاتے کے انتقال کے روز پیدا ہوئے۔ معتند میں لکھا ہے مجتمد کے لیے ضروری ہے کہ تین لاکھ یا پانچے لاکھ حدیث کو جانے۔ مغتند میں لکھا ہے مجتمد کے لیے ضروری ہے کہ تین لاکھ یا پانچے لاکھ حدیث کو جانے۔ بیشرط امام احمد و مالک واصحاب صحاح ستہ خصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خاصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خاصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خاصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے لیکن امام صاحب کو است خاصوصاً امام بخاری میں علی وجہ الکمال پائی ہے لیکن امام صاحب کو است خاصوصاً امام ہے لیکن امام صاحب کو است خاصوصاً امام ہے کہ دو است خاصوصاً امام ہے کی خاصوصاً امام ہے کہ دو است خاصوصاً ہے کہ دو است کے کہ دو است کے کہ

جواب:

معلوم ہوتا ہے کہ وہابی دوست نے بھی شرح مسلم کونہیں دیکھا صرف سناسنا یا خلاصہ اس کا لکھ دیا ہے کہ مجتبد کے لیے پانچ سواحا دیث کا جاننا کافی ہے ورنہ اصل مجتبد کے لیے ۵۰۰سو آیت اور تین ہزار احادیث کا جاننا ضروری ہے جیسا کہ نور الانوار کے صفح میں لکھا ہے:

مشروط الاجتهاد ومن جمیع العلوم" لیمی''کسی کوجائز نہیں کہ قرآن وحدیث سے بطورخود کوئی مسلہ اخذ کرے تا اللہ اس میں اجتہاد کی شرطیں جمع نہ ہوں۔اور تمام علوم میں ماہر نہ ہو۔ دیکھومتفذ میں علالہ الل حدیث کی قرار داداور زمانہ حال کے مدعیان اہل حدیث کی کاروائی میں کس قدر بعد المشرقین و المغربین ہے۔

به بین تفاوت ره از کجاست تا مکجا

وط:

یہاں تک حیدر آبادی کے دوسرے مضمون کا جواب مکمل ہوااب اس کے دوسرے اعتراضات کے جواب دیئے جاتے ہیں۔

"والمراد من الكتاب بعض الكتاب وهو مقدار خمس صالاً المال المراد من السنة بعد الصل الشرع والباقى قصص ونحوها وهكذا المراد من السنة بعد الموهو مقدار ثلاثة آلاف على ما قالوا"

علامة أبى في تذكوة الحفاظ (جاص ١٥١) مين اسطرح براكها ب:

ابو حنيفة الامام الاعظم فقيه العراق رائے انس بن مالك غير مرقالاً قدم عليهم الكوفة وحدث عن عطاء ونافع و عبدالرحمٰن بن هر الاعرج وعدى بن ثابت وسلمة بن كهيل وابي جعفر محمد بن على اقتادة وعمر بن دينا و وابي اسحاق وخلق كثير وحدث عنه وكي يزيد بن هارون وسعد بن اصلت وابو عاصم و عبدالرزاق وعبدالله موسى وابو نعيم وابو عبدالرحمٰن المقرى وبشر كثير وكان اماماً ورعًا عالمًا عاملًا متعبداً قدير الشان قال ابن المبارك ابوحنيفة الله

XX إمام الوصفيف بين يراعتراضات كروايات AOOOOOOOOOO

الناس وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على ابي حنيفة وقال ابوداؤد ان ابا حنيفة كان امامًا انتهى مخلصًا

یعنی امام اعظم ابوحنیفه فقیه عراق نے کئی د فعدانس بن ما لک ڈِلٹٹیُؤ صحابی کو جب کہ وہ کوفہ میں آئے تھے دیکھا اور مدیث بیان کی عطابن ابی رباح و نافع وعبدالرحمٰن بن هرمزالاعرج وعدى بن ثابت وسهمه بن تهبل والي جعفر محد بن على وقيّا وه وعمر بن ديناروالي اسحاق اور بہت خلقت ہے اور ان ہے حدیث بیان کی وکیع بن الجراح ویزید بن بارون وسعدبن الصلت وابوعاصم وعبدالرزاق وعبدالتدبن موي وابوعبدالرحمن مقري اور بہت آ دمیوں نے اور تھے امام پر ہیزگار، عالم، عامل، عابد، عظیم الثان، ابن مبارک نے کہا ہے کہ ابوصیفہ بیسید افقہ الناس تھے اور امام شافعی نے کہا ہے کہ تمام آ دمی فقہ ابوصنیفہ ٹرینٹیا کے وظیفہ خوار ہیں۔اورامام ابوداؤ دنے کہا ہے کہ تحقیق ابوصنیفہ دین کے امام تھے اس طرح علامہ محد بن بوسف شافعی نے کتاب عقو دالجمان میں ایک علىحده باب باندها م جس كاعنوان بيد "الباب الثالث والعشرون في بيان كثرة حديثه وكونه من اعيان الحافظ" يعنى باب يكوال ٢٣٠ مام الوصيفه بيا کے کثیر الحدیث اور بڑے حفاظ میں سے ہونے کے بیان میں ہے۔اب بیددیکھناہے کہ فن حدیث میں حفاظ میں کون شار ہوسکتا ہے۔ سومحدثین کی اصطلاح میں حافظ اس تخف كو كہتے ہيں جس كوايك لا كھ حديث سنداُ ومتناً يا وہو پھر متعصب مخالف كايد كہنا كہ امام صاحب کو بہت تھوڑی احادیث یا دھیں اور اس لیے آپ مجتهد نہ تھے ایسی بات ہے کہ کوئی وشمن دین بھی مونہہ تنہیں نکال سکتا۔

امام صاحب كمشائخ چار بزار تھ:

علاوه ازین اس بات کا اندازه که امام صاحب کوس قدرا حادیث معلوم تھیں اس سے بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کے مشائخ کی تعداد جن میں تابعین و تبع تابعین ہیں چار ہزار تک ہیں۔ چنا نچے علامہ بن حجر مکی شافعی نے خیرات الحسان کے س۲۲ میں لکھا ہے: "ک ہیں۔ چنا نچے علامہ بن حجر مکی شافعی نے خیرات الحسان کے س۲۲ میں لکھا ہے: "الفصل الثلاثون فی سندہ فی الحدیث مزانه احذ اربعة آلاف شیخ

الشافعي يفضلون الشافعي على ابى حنيفة فقال ابو عبدالله بن ابى حفص عدد المشائخ الشافعي كم هم فعدوا فبلغوا ثمانين ثم عدوا مشائخ ابى حنيفة من العلماء والتابعين فبلغوا اربعة الآف فقال عبدالله هذا من ادنى فضائل ابى حنيفة"

یعنی ابوعبداللہ بن ابی حفص کبیر سے روایت ہے کہ ان کے وقت میں ایک دفعہ امام صاحب اور امام شافعی بُینیڈ کے شاگردوں میں تنازع ہوا امام شافعی بُینیڈ کے شاگردان کو امام ابوصنیفہ بُینیڈ پر جیج دیتے تھے۔ ابوعبداللہ نے کہاامام شافعی بُینیڈ کے مشاکح کا شار کرو کہ وہ کس قدر ہیں جب شار کیا گیا تو اسی (۸۰) نکلے پھر امام ابوصنیفہ بُینیڈ کے مشاکح کا شارا ہوا تو ان کی تعداد چار ہزار ثابت ہوئی پھر ابوعبداللہ کہنے گئے یہام صاحب کے اونی فضائل سے بچھئے۔ امام صاحب کے شاگردوں کی تعداد:

ای طرح جن لوگوں نے امام صاحب سے حدیث روایت کی ہے ان کی بھی تعداد کثیر ثابت ہوتی ہے چنانچے خیرات الحسان کے صفحہ ۲۲ میں ہے:

"الفضل الثامن في ذكر الاخذين عنه الحديث والفقه قبل استيعابه متعذر لايمكن ضبط ومن ثمر قال بعض الائمة لمريظهر لاحد من ائمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لابي حنيفة من الاصحاب والتلاميذ ولمرينتفع العلماء وجميع الناس مثل ما انتفعوا به وباصحابه في تفسير الاحاديث المشتبهة والمسائل المستنبطة والنوازل والقضايا والاحكام جزاهم الله خيرًا وقد ذكر منهم بعض متاخرى المحدثين في ترجمة نحو ثمانماية مع ضبط اسمائهم ونسبهم بما يطول ذكره" ليمن أمام صاحب معن حريك وقد كون وقد كوافذ كياان كي تعداد كا ضبط كن مشكل باس ليه كم كن امام اسلام كاس قدراصاب وتلاميذ نبيس مشكل باس ليه كها كيا بها كيا بها كيا عن كم ين اورعلها كورين وعوام الناس في من قدرا فقد آپ

من ائمة التابعين وغيرهم ومن ثمه ذكره الذهبي وغيره في طها الحفاظ من المحدثين ومن زعم قلة اعتنائه بالحديث فهو اماالساما او حسده اذ كيف بتائي لمن هو كذلك استنباط من المسائل الي التحصي كثرة مع انه اول من استنبط من الاولة على الوجه المخصوص المعروف في كتب اصحابه رحمهم الله"

لیمن پہلے گزر چکا ہے ہے کہ آپ نے چار ہزارمشائخ انکہ تابعین سے حدیث اوالا کیا اوراسی لیے امام ذہبی وغیرہ نے ان کا ذکر تذکر ۃ الحفاظ میں کیا ہے اور جوٹس گمان کرتا ہے کہ آپ حدیث کی کم پرواہ کرتے تھے وہ اپنے تساہل یا حسد کی وجہ کہتا ہے کیوں کہ ایسے خض ہے سطرح مسائل لاکتہ خصصی وکا تعقب کا استبارا، وہا ہم ہتا ہے کیوں کہ ایسے خض سے سطرح مسائل لاکتہ خصصی وکا تعقب کا استبارا، وہا ہے باوجوداس کے کہ آپ ہی پہلے وہ خض جنہوں نے استباط دلائل الی مخصوص سے کیا ہے جو آپ کے شاگر دوں کی تصانیف میں ہے اور پہلیس خیال کرنا چاہے کہ چار ہزار کی تعداد یوں ہی تخییناً بتائی گئی ہے بلکہ امام موفق بن احمد می ، جلد اول کے ساتھ کے تر تیب حروف جبی اکثر مشارک سے سے کہتر تیب حروف جبی اکثر مشارک سے سے مردو کا سے سے وارنام وغیرہ بھی لکھ دیتے ہیں جو خض اس کی تصد یق کرنا چاہے ہردو کا سے کر تیب وارنام وغیرہ بھی لکھ دیتے ہیں جو خض اس کی تصد یق کرنا چاہے ہردو کا سے کردوں کے سے کہ کردوں کے سے کہ کا تعدد یق کرنا چاہے ہردو کا سے کردوں کے سے کہ کردوں کی ہے کہ کے کہ کے کہ کردوں کی تعدد یق کرنا چاہے ہردو کا استعمال کی تصد یق کرنا چاہے ہردو کا استعمال کی تصد یق کرنا چاہے ہردو کا استعمال کی تصد یق کرنا چاہے ہردو کا استعمال کی تعدد کیا ہے کہ دوروں کی تعدد کی سے کردوں کی ہے کہ کہ کردوں کی تعدد کی کردوں کے دوروں کی تعدد کیا ہے کہ دوروں کی تعدد کردوں کے خصر کی کردوں کی کے کردوں کی کے کردوں کی کردوں کیا ہو کہ کا کہ کردوں کی کردوں کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں ک

اب ظاہر ہے کہ جس شخص کے استاد حدیث کے چار ہزار ہوں وہ کس قدرا حادید ا جاننا والا تھہرے گا اگر فی شخ سوا حادیث کا لینا بھی فرض کر لیا جائے تو چار لا کھ حدید کے آپ حافظ ثابت ہوتے ہیں ہمارے دوست میاں حیدر آبادی اہل الذکر کے صفح ۱۲ پر تسلیم کرتے ہیں کہ امام شافعی ہُنے نئے باقی ائمۃ الحدیث سے اعلم تھے حالا نگہ ال کے مشائخ حدیث گنتی میں صرف اس (۸۰) ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچے علامہ موفق بن احمر کی نے اپنی کتاب کی جلداص ۲۸ میں لکھا ہے: دحکی عن ابی عبد اللہ بن ابی حفص الکبیر انه وقع منازعة فی زملہ بین اصحباب ابی حنیفة و بین اصحباب الشافعی فجعل اصحباب ندہب مشرق سے مغرب تک تمام اقطاع الارض میں پھیل گیا ہے اور اسی لے حافظ الحدیث عبداللہ بن داؤ دالخربی وغیرہ محدثین نے اہل اسلام کواس بات کی ترغیب دی ہے کہ ان پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوحنیفہ بھیلیئے کے لیے دعا کیا کریں کیوں کہ انہوں نے ان کے لیے رسول خدا کی سنن اور فقہ کو محفوظ کیا ہے دیکھوشہادت کیوں کہ انہوں نے ان کے لیے رسول خدا کی سنن اور فقہ کو محفوظ کیا ہے دیکھوشہادت اس وہابی دوست کا بی خیال بالکل غلط ہے کہ جو عالم مکثر الحدیث ہوتا ہے وہ بطریق اولی مجتمد ہوسکتا ہے کیوں کہ اگر ایسی صورت ہوتی تو بموجب اس روایت کے جو اکتاب انصاف کے صفحہ ۲۳ میں اس طرح پر کامھی ہے۔

قال الشافعي لاحمد انتم اعلم بالاخبار الصحيحة منا فإذا كان خبر صحيح فاعلموني حتى اذهب اليه كوفيًا كان او بصريا او شاميا.

یعن امام شافعی نے امام احمد سے کہا کہ آپ شیخ حدیثیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں پس اگر کوئی شیخ حدیث آپ کومعلوم ہوتو مجھے آپ اطلاع دیں کہ میں اس پڑمل کروں خواہ وہ کی کوفہ یا بھرہ وشام کے رہنے والے سے آپ کوملی ہو۔

امام احد بن طنبل کواماً مشافعی پرترجیح ثابت ہوتی جوخود ہی بہ نسبت اپنے امام احمد کی امام احمد کی اعلم با خبار صحیح ہونے کی شہادت دے رہے ہیں حالانکہ بعض محققین تو امام احمد کو مجتهد ہی قرار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ وہ صرف حفاظ حدیث تھے اور امام شافعی کے بعد کوئی مجتهد مستقل نہیں ہوا۔ ہاں بیامر کہ صرف حدیث میں حضرت امام ہمام کی بخاری و مسلم کی طرح چنداں بڑی ضحیم تصانیف موجود نہیں سواس کی وجہ بہی علماء دین نے بیان کر دی ہے چنا نچے خیرات الحسان کے صفحہ ۲۲ میں لکھا ہے:

"ولاجل استغاله بهذا لاهم لم يظهر حديثه في الخارج كما ان ابابكر و عمر رضي لما اشتغلا لمصالح المسلمين العامة لم يظهر عنهما من رواية الاحاديث مثل ما ظهر عمن دونهما حتى صغار الصحابة رضوان الله عليهم وكذالك مالك و الشافعي لم يظهر عنهما مثل ما ظهر عمن تفرغ للرواية ابى زرعة وابن نعيم لاشتغالهما لذلك

الم الرونيف بينية يراعر اضات كرجوايات المكاف المكاف المكاف المكاف المكاف المكاف المكاف المكاف سے اور آپ کے اصحاب سے حاصل کیا ہے اور کسی سے اپیا حاصل نہیں کیا احاديث مشكله كي تفيير اور مسائل مستنبط واحكام وقضايا كےمتعلق بعض مثال ال محدثین نے آٹھ سوآپ کے شاگر دوں کی فہرست لکھی ہے جس میں ان کا نام واسپ مفصل لکھا ہے ایسا ہی حافظ جلال الدین سیوطی نے تبییض الصحیفیہ کے صفحہ 9 ۔ اا ا اصحاب الی حنیفہ بیشہ کی اسم وار فہرست لکھی ہے اور کر دری نے اپنی کتاب کے ا ۲۱۹ سے ۲۸۴۳ تک اصحاب ابی حنیفہ کے شاگر دوں کے اساء کی فہرست بہ تفصیل ملاام سکونت بیان کی ہے جن میں سے عبداللہ بن پزید مقری کی نسبت صفحہ ۲۱۹ پر لکھا ہے آ صرف اس نے امام صاحب ہے • • 9 حدیث تی تھی۔ وقس علی هذا الباتین ا آپ ہی خیال کریں کہ جب صرف ایک ہی شاگر دآپ کا ایبا ہے جس نے آپ نوسو حدیث سی ہے اور ایسے شاگر دسینکڑوں اور ہیں جن کی تعداد کا صبط کرنا اللہ ل مصنفین مشکل ہے تو پھر آپ کے تبحر فی الحدیث اور کثرت حفظ حدیث کا اندالہ باانصاف ناظرين خودلگا سكتے ہيں اور يہ بھی سمجھ سكتے ہيں كہ جو مخص باوجوداس كا المام صاحب کی نسبت میہ بات کے کہ آپ حدیث ہیں جانتے تھے یا آپ سے بڑھ کر کہ ک دوسرا حافظ حدیث تھااس کا قول کہاں تک راستی ہے گراہوا ہے اور خیرات الحسان 🎩 صفحہ ۳۵ میں خلف بن ابوب سے جوامام تر مذی کے استاد ہیں اس طرح پر منقول ہے "وقال خلف هما ايوب صار العلم من الله تعالى الى محمد الله اله منه إلى أصحابه ثم منهم إلى التابعين ثم صار إلى أبي حنيفة واصحاب فمن شاء فليخط"

یعنی خلف بن ایوب فرماتے ہیں کہ علم درگاہ باری تعالیٰ سے حضرت محمد رسول الله مثانی تعالیٰ سے حضرت محمد رسول الله مثانی تابعین کو پھرامام ابوصنیفہ بیست اور الله کے اصحاب کے حصہ میں آیا لیس جو چاہے اس پرخوش ہو جو چاہے خفا ہوالغرض المام ہمام سراج اللمة اور امام الائمہ متھے جو پچھ خدمت دین اسلام آپ سے اور آپ کا اصحاب سے ہوئی کسی دوسرے امام سے ہرگز نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ آپ الا

الاستنباط على ان كثرة الرواية بدون الدراية ليس فيه كبير مدارا عقد له ابن عبد البصر بابًا في ذمة ثم قال الذي عليه فقهاء جماما المسلمين علمانهم ذم الاكثار من الحديث بدون نققه ولا تدبر واللابن اقل الروايته نفقه "

لعنی چونکه حضرت امام ابوحنیفه میشد ایک انهم کام اشنباط مسائل دین میں مشغول 🎩 اس کیے آپ کی روایت حدیث کا زیادہ ظہور خارج میں نہ ہوا جیسا کہ حضرت ابو ا صدیق بڑھنے اور حضرت عمر فاروق بڑھنے جب کہ عامہ مسلمان کے مصالح اور اٹلای امور میں مشاغل تھے اس لیے ان سے روایت اور احادیث کا ظہور ایسانہیں ہوا 🚽 کہ دوسرے صحابہ نٹائی سے ہوا ہے اور ایبا ہی امام مالک وشافعی سے بھی اس قدر روایت حدیث کاظہور نہیں ہوا۔ جبیہا کہان محدثین سے ہوا جواس کام کے لیے فار کا تقے جبیسا کہ ابوز رعہ اور ابولعیم وغیرہ کیونکہ ائمہ مذہب اشتباط مسائل کے کام میں میں تھے علاوہ پیر کہ کثر ۃ روایت بغیر درایۃ کے موجب مدح نہیں ہے بلکہ ابن عبدالبر کے اپنی کتاب میں اس کی ذم میں علیحدہ باب باندھا ہے اور کہا ہے کہ فقہاءاور علا 📗 اسلام اس امر پر متفق ہیں کدا کثار حدیث بدوں فقہ وقد برام مذموم ہے۔ بستان المحدثين كے صفحه ٤ ميں امام مالك كا قول لكھا ہے۔ "ليس العلم كثرة الرواية انما هو نور يضع الله في القلب" لینی علم کثر ت روایت کا نامنہیں ہے بلکہ وہ ایک نور ہے جواللہ تعالیٰ کسی دل کو 🕊

میزان الشعرانی کے صفحہ ۲۳ میں لکھاہے:

"وكان الامام حمدان بن سهل يقول لوكنت قافيًا كلا من هذين الرجلين من يطلب الحديث ولا يطلب الفقه او يطلب الفقه ولا يطاب الحديث ويقول انظروا الى الائمة المجتهدين كيف طلبوا الحديث مع الفقه ولم يكتفوا باحدهما"

یعنی امام حمدان بن مہل کہتے ہیں کہ اگر میں قاضی یعنی حاکم ہوتا تو البتہ ان دو
آ دمیوں میں سے ہرکوقید کرتا یعنی جو شخص حدیث کوطلب کرے اور فقہ کوطلب نہ کرے
یا فقہ کوطلب کہ کے اور حدیث کوطلب نہ کرے اور فر مایا دیکھوا تمہ مجہد مین کی طرف کہ
کیسے انہوں نے حدیث کوفقہ کے ساتھ طلب کیا اور صرف ایک کے ساتھ ہی انہوں
نے اکتفانہیں کیا۔

الحاصل صاحب خيرات الحسان اور ديگر علائے كرام نے اپني تضريحات بالامين مثل دیگر محدثین کے امام ابوحنیفہ ایک سے بذریعہ کتابت بازیابی روایت کے احادیث ظاہر نہ ہونے کی بڑی بھاری وجہ یہ بتا دی ہے کہ چونکہ وہ دین محمدید المائلية الله كى ايك بھاری خدمت لینی تدوین فقداوراس کے ذریعہ سے سنن نبوی کے محفوظ کردیئے کے ایک اصل الاصول کام میں مشغول ہوئے تھے۔ جیسا کہ حضرات سیخین (ابوبکر و عمر ﷺ ) نے جو کچھ خدمت اسلام اور مسلمانوں کے اصلاح کی ہے وہ ان صحابہ ڈٹاکٹنز سے قدر و قیمت میں مدارج بڑھ کر ہے جو صرف روایت کرنے میں مشغول رہے اور ای وجہ سے حضرات سیجین رافق سے ہمقابلہ دیگراد فی صحابہ کے حدیث کی روایت میں بہت ہی کمی یائی گئی ہے اگر میہ کہو کہ امام ما لک وامام شافعی بھی تدوین فقہ میں مشغول ہوئے تھے پھر کیوں ان سے خارج میں احادیث کی روایت ہوئی ہے اس کا جواب علامهابن حجرنے خود ہی مجملاً بیدے دیا ہے کہ اگر چہتدوین فقہ کے قواعد واصول امام ابوصنیفہ مینیا کے قائم کر دینے سے امام مالک وشافعی کو اپنی تدوین فقہ میں بہت کم محنت کرنی پڑی ہے مگر تا ہم ان سے بہ نسبت دیگر محدثین کے جو صرف روایت کے ليے متفرغ تھے بہت كم احاديث ظاہر ہوئى ہيں۔

حیدر آبادی دوست نے یہ بالکل جھوٹ کہا ہے کہ اصول فقہ کے مدون امام شافعی صاحب تھے غالباً کتب اسلامیہ سے بالکل نابلد ہیں ور ندایسا بھی نہ لکھتے آؤٹمہیں ہم بتا کیں کہ علم شریعۃ واصول کے مدون کون تھے اگر اس بارہ میں کسی حنفی کتاب کا حوالہ دیں تو شایدتم نہ مانو۔اس لیے ہم پہلے ایک شافعی المذہب بزرگ امام کی تصنیف سے

کی حدیث کی کتابوں سے احادیث کوفقل کر کے اپنی کتاب جمع الجوامع میں بطور استیعاب جمع کیاتھااور پھراس جمع الجوامع سے ٩٥٧ ه میں حضرت تینخ علی متقی نزیل مکه عمرمہ نے ان احادیث کوابواب فقہ برمرتب کراپنی کتاب کنز العمال فی سنن الاقوال والا فعال میں جمع کیا ہے اوراین طرف سے کوئی حدیث باقی رہے نہیں دی اگران احادیث کوجن میں سب قتم کی احادیث سیجے حسن ضعیف، مرفوع موقوف، آثار صحابہ تابعین تبع تابعین شار کیا جائے تو ان کی تعداد بمشکل ۵۰ ہزار تک پہنچی ہے جو بحذف مررات وسه کرات کے صرف ۳۰۰- ۴۰ ہزار ہی رہ جاتی ہے اور پھران میں احکامی احادیث حسب تصریح محققین صرف تین ہزار ہیں یا اس کے قریب جن کا مجہد کو جاننا ضروری ہے باقی اخبار قصص ، فضائل ، مواعظ وغیرہ وغیرہ ہیں اگریہ کہو کہ امام بخاری وغیرہ محدثین نے جوبیکہاہے کہ ہم نے ۵ یا الا کھا حادیث سے انتخاب کر کے اپنی اپنی سیح کومرتب کیا ہے اگراس قدراحادیث ان کویا نہیں تھیں تو پھر کیسے انہوں نے ایسا کہا اس کا جواب مہل ہے کہ ایک ایک حدیث کے کئی کئی طرق ہوتے ہیں جن میں بعض سیجے بعض حسن اورضعیف باقسامه ہوتے ہیں چنانچہ بیامران لوگوں پر کہ جن کو احادیث سے پچھس ہے پوشیدہ نہیں ہے پھر انہیں طرق کے اعتبار وشار پر متواتر مشہور، احاد، عزیز، غریب کا اطلاق احادیث پر کیا جاتا ہے اس اگر انہیں طرق کی برکت سے ۳۰-۳۰ ہزارے زیادہ آہیں ہے ورنہ زیاوہ کے مدعی ثابت کردکھلا ئیں جس کا بار شوت ان کے ذمہ ہے۔ دوم ۵ لا کھ حدیث کی تعداد مجتزر کے لیے نہیں ہے بلکہ اس مفتی کے لیے جو بلااجتہا دی طافت اوراس کی امداد کے صرف روایت کے زور پرعلم پراحادیث و آ ثاراور قضایا ئے صحابہ و تابعین وغیرہ سے جوسب حدیث کی تعریف میں داخل ہیں فتوے دینا جاہے جیسا کہ امام احمد کے جوائی قول مندرجہ کتاب ججۃ الله البالغة صفحه ١٥٥ سے ظاہر ہے اور مطلب اس کا بیہ ہے کہ شرعی مسائل میں فتویٰ دینا کوئی آسان کا منہیں ہے اوراس کے لیے روایات اور معلومات کا بہت ذخیرہ مفتی کے دماغ میں موجود ہونا چاہیے بس امام احمد کی تصریح نہ کور دراصل آپ لوگوں کی تر دیداور تنبیہ میں واقع ہوئی

قال محمد بن الجعفر ابو يوسف صاحب ابي حنيفة و اول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة

یعن محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف شاگر دامام ابوصنیفہ بڑواند ہی پہلے وہ مخص ہیں جنہوں نے علم اصول فقہ کے مدون کیے وہ امام ابوصنیفہ بڑواند سے تو پھر حدر آبادی کا بیہ کہنا کہ علم اصول سے واقفی کی شرط امام صاحب میں پائی نہیں جاتی سراسر اس کی جہالت کی دلیل ہے۔

اخیر میں حیدر آبادی نے جو بحوالہ مختنم یہ کہا ہے کہ مجہد کے لیے تین یا پانچ لا کھ احادیث کا جاننا ضروری ہے اول تو یہ تعداد حقیقی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کثرت احادیث کی ہے جیسا کہ کشف الظنون کے صفحہ ۳۹۹ میں لکھا ہے

"هذه الاعداد المذكور ليست على الحقيقة وانما المراد منها معنى لكثرة فقط"

کیوں کہ ۵لا کھ احادیث کہاں ہیں اگر تمام جہاں کی احادیث جمع کی جا 'ئیں لو ۲۵ ہزار حدیث بھی صحیح ثابت نہیں ہو شکتیں۔حافظ جلال الدین سیوطی نے تمام جہاں ترتيب على حروف المعجم"

چنانچ بيقصه بهى جوابن خلكان ناس طرح يركها عقال الشافعي قال لي محمد بن حسن ايهما اعلم صاحبنا ام صاحبكم الخ تأبت بوتاتك صرف سناسنایالکھ دیا ہے اور اس کی کوئی سد بیان نہیں کی کہس راوی نے بیر مکالمہ امام. شافعی اورامام محمد کاروایت کیا ہے پس جب کہاس کی کوئی سند ہی تہیں ہے تو پھر جارسو برس کے زمانہ کے پہلے کا حال بلاسند صرف اس بات پر کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے مسطرح قابل اعتبار ہوسکتا ہے دوم اس قصہ کی بے اعتباری اس ہے بھی ظاہر ہے کہ تین سال امام مالک کی شاگر دی میں رہ کر دونوں کے مبلغ علم کا خوب مواز نہ حاصل کر چکے ہوئے تھے اس لیے ان کوشا گر دامام شافعی سے جو صرف امام مالک کے ہی مبلغ علم سے بوجہان کی شاگردی کے واقف تھامام ابوحنیفہ وامام مالک کے علم کے موازنہ كاسوال كرنا بالكل بيمعني بلكه سراسرخلاف عقل ولفل تھا۔ سوم اس قصه كا اگر كچھ بھي حاصل ہوتا تو ائمہ اربعہ کی کتب کے مناقب میں ہے کئی کتاب میں تو ضروراس کا کچھ نشان پایا جاتا اور بیمجبیب بات ہے کہ اصحاب مناقب تو اس قصہ سے بالکل ساکت ر ہیں اور ایک عام مورخ جو رطب و یابس کا جامع ہواس قصہ کو بیان کر دے اور پھر طرف تربیر که کوئی سند بھی ساتھ بیان نہ کرے چہارم بی قصہ ائمہ مجہدین محدثین کی متذكرہ بالا ۴م شہادتوں خصوصاً شہادت نمبرسوم كے بالكل منافی ہے جس ميں حضرت ابن مبارک محدثین کے پیشوا جنہوں نے بعجہ شاگردی امام ابوحنیفہ وامام مالک کے دنوں کا زمانہ خوب دیکھا ہوا تھا اور ہر دو کے مبلغ علم کا موازنہ کمایڈبغی کیا ہوا تھا۔امام ابوطنيفه كى فضيلت يراس طرح شهادت دية بيل ليس احد احق ان يقتداى به من ابى حنيفة لانه كان اماما تقيا ورعا عالما فقيها كشف العلم كشفا لم يكشفه احد ببصر و فهم وفطنة وتقي

لعنی امام ابوصنیفہ میں سے بڑھ کر کوئی شخص اس بات کامستحق نہیں ہے کہ اس کی تقلید کی جاوے کیوں کہ وہ ایک امام مقی ،متورع ، عالم ، فقیہ تھے۔جبیبا کہ انہوں نے علم کو ہےجن کا خیال ہی ہے کہ جس کے پاس صرف قرآن مجیداور سنن ابوداؤ د ہوتواں ا تمام دین کے مسکلوں کے لیے کافی ہے۔ دیکھوا خبار اہل حدیث کیم جنوری ۹ ۱۹۰۹

## اعتراض تمبرا:

ا يك وفت امام شافعي بينية اورمجمه بن حسن بينالية شاكرد امام ابوحنيفه بينالية مين بهلا ا مباحثہ ہوا کہ ابوحنیفہ زیادہ عالم ہے کہ امام مالک اس مباحثہ میں امام شافعی نے کہا کہ مهمیں قتم خدا کی تم ہی بیان کرو کہ کون قر آن میں اعلم ہے تو امام محمہ نے کہاا کہ لھے۔ صاحبکھ (تمہارے صاحب امام مالک) پھرشافعی نے کہامجہ صم خداکی بتلاؤسنٹ میں کون زیادہ عالم محمد نے کہااللھ م صاحب کم یعنی امام مالک اس کے بعدامام شافعی نے کہا اب قیاس باقی رہا سوقیاس کوئی چیز نہیں یہ حکایت چند کتب تواری ہ طبقات میں مفصل ہے کتب متقد مین میں غور کرنے سے بینتیجہ نکلتا ہے کہ علم شافعی کا امام ما لک سے اور علم امام احمد کا شافعی ہے اور علم امام بخاری کا ان سب سے زیادہ شا مگرامام ابوحنیفه بیانیداس درجه میں بہت کم رہے سیانی ذکرہ۔

و ہائی دوست نے اس مکالمہ کی کوئی سندنہیں بتائی کہ کس کتاب میں مذکور ہے صرف زبان سے کہددینا کہ چند کتب تواریخ وطبقات میں پیر حکایت مقصل ہے کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ان چندمیں ہے کسی ایک کا ہی نام لکھ دیا ہوتا۔اگر آپ بیکہیں کہ تاریخ ابن خلکان میں پیرمکالمہ درج ہے جبیبا کہ نواب صدیق حسن خان نے اتحاف النبلاء میں تاریخ ابن خلکان کا حوالہ دیا ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ ابن خلکان میں اس قصہ کا ہونا کوئی دلیل اس کی معتبری کی نہیں ہوسکتی کیوں کہاول تو مصنف ابن خلکان قاضی تمس الدین الى العباس احد بن محد ساتوي صدى كے مورخ تھے جنہوں نے ١٤٢ هديس اس كتاب کولکھااوراس میں بعض ایسی منہ زبانی ائمہ کی باتیں سنی سنائی بھی لکھردیں جوکسی کتاب میں یائی نہ گئ تھیں جیسا کہ کشف الظنون کے صفحہ ۲۳۸ میں لکھاہے "ف عد الى

اپنی بصارت، تہم ،ادراک اورارتقاء سے کھولا ہے ایبائسی نے نہیں کھولا۔
دیکھوا بن مبارک س قدر امام ابوحنیفہ بڑات کے مذہب کی عظمت وافضلیت ملا ہم
کرتے ہیں کہ ان کے نز دیک کوئی بھی مذہب بجز امام ابوحنیفہ بڑات کے مذہب کے
اقتد اوتقلید کا زیادہ ترمستی نہیں ہے لیس اس شہادت اور نیز دیگر محدثین وعلائے کرام
کی شہادتوں کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ محققین نے مذاہب اربعہ میں سے صرف امام
ابوحنیفہ بڑات اوران کے مذہب کوہی ترجے دی ہے۔
چنا نچے عقو دالجوا ہر المدیفہ کے صفح تا میں لکھا ہے:

"عن الامام شمس الدين محمد بن العلاء الباهلي الشافعي وكان قد وصف بالحفظ والاتقان انه كان يقول اذا سئلنا عن افضل الائمة نقول انه حنفة"

یعنی امام منس الدین محمد بن العلاء با بلی شافعی جو حفظ و اتقان سے موصوف شے فرماتے تھے کہ جب کوئی ہم سے یو چھے گا کہ ائمہ سے افضل کون ہے تو ہم یہی کہیں گرماتے تھے کہ جب کوئی ہم سے یو چھے گا کہ ائمہ سے افضل کون ہے تو ہم یہی کہیں گئے کہ ابوحنیفہ افضل ہیں۔انصاف ہوتو ایسا ہی ہو کہ افضلیت کا سوال ہونے پرامام ابوحنیفہ بھی ہوگہ اوجود شافعی المذہب ہونے کے افضلیت کا سوال ہونے پرامام ابوحنیفہ بھی ہوگہ افضل بتایا جا تا ہے اوراصل واقعہ کو چھیا یا نہیں جا تا۔

ایسے ہی کشف الظنون کے صفحہ ۲۰۱ میں مذاہبِ اربعہ کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح پر لکھا ہے:

''قال صاحب مفتاح السعادة والمذاهب المشهورة التي تلقها العقول بالصحة هي المذاهب الاربعة للائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل ثم الاحق والاولى من بينها مذهب ابي حنيفة بين لانه المتميز من بينهم بالاتفاق والاحكام وجودة القريحة وقوءة الراى في استنباط الاحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة

وصحة الراى فى علم الاحكام الى غيره ذلك ينبغى لمن يقلد مذهبا معينا فى الفروع ان يحكم بان مذهبه صواب و يحتمل الخطاء قطعًا معينا فى الفروع ان يحكم بان مذهبه صواب و يحتمل الخطاء قطعًا وين صاحب مقاح السعادت ني كلها م كه فدا بب مشهور جن كى صحت كو مقول ني قبول كيا م چار بيل جو چارول ائمه اما ابوحنيفه ما لك، شافعى اوراحم بن حنبل بي المحمد المناس بيل عبر المحمد المناس بيل عبر المحمد المناس والمناس على وجد المناس وسنت كے ساتھ اكثر مطابقت اور علم احكام ميں صحت رائے كى وجد ساتھ اور كام احكام ميں مقلد مولائق م كه المحمد المناس المناس المحمد المناس المناس المناس المحمد المحمد المناس المحمد المناس المناس المناس المحمد المناس المناس المناس المحمد المناس المناس

الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح لعمر بن محمد بن سعيد الموصلي المتوفى سنته عني به مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى الموصلي المتوفى سنته عني به مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى اب حيرا آبادي كابيكها كه كتب متفرين مين غوركرنے سے بي تيجه دكاتا ہے علم شافعي كامام ما لك سے اورامام احمد كا شافعي سے اور علم امام بخارى كا ان سب سے زياده تھا كامام مالى خوش فبنى ہے ورنہ محققين محدثين تو امام احمد وغيره كو امام ابوحنيفه بيات تو ايك طرف رہ آپ كے اصحاب وشاگردوں كے ہى مقابله ميں اہل علم قر اردنہيں تو ايك طرف رہ آپ كے اصحاب وشاگردوں كے ہى مقابله ميں اہل علم قر اردنہيں ديے بلكہ صرف ايك دوافروش سجھتے ہيں۔ جيسا كه كتاب امام موفق جلد اصفح ميں مردى ہے:

"عن محمد بن سعد ان سمعت من حضر يزيد بن هارون وعنده عديٰ محمد بن معين وعلى بن المديني واحمد بن حنبل وزهير بن حرب

الم الم الموضيف يُستديرا عز اضات ك جوايات من علم الحديث مزجاة.

ناظرین به پیچوقول بخاری مسلم کانهیں، بیائمہ اربعہ میں سے ایک امام شافعی کا قول ہے۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہاابوطنیفہ نے بچاس حدیثیں روایت کی ہیں سب میں خطاء ولغزش ہے ابو بکر بن داؤد نے کہا کل ڈیڑھ سوحدیث امام ابوطنیفہ میں ان سب روایت کیا ہے نصف میں فلطی واقع ہوئی۔ ابن الجوزی نے کتاب المنتظم میں ان سب اقوال کوفل کیا ہے۔

### جواب:

وہابیوں کی حضرت امام الائمہ کی نسبت یہ بڑی بھاری جرح ہے جس کووہ ہرموقع پر پیش کیا کرتے ہیں اور انہی کی کاسہ لیسی کر کے حیدر آبادی نے بھی اس کو پیش کیا ہے اس لیے ہم اس پر پوری روشنی ڈالنا چاہتے ہیں سو واضح ہو کہ امام صاحب کا حافظ الحدیث ہونا ہم او پر مفصل ثابت کر چکے ہیں اور یہ بھی ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کے مشائخ جن ہے آپ نے حدیث کی روایت کی ہے تعداد میں چار ہزار ہیں اور آٹھ سو سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے حدیثیں سنیں اور ان میں سے صرف ایک عبدالله بن پزیدمقری نے آپ سے ۹۰۰ احادیث میں اس کے علاوہ قطع نظرامام ابوصنیفہ رئیلیا کی ان پندرہ مسانید کے جن میں سے چارتو آپ کے خالص شاگردوں نے آپ سے بلاواسطہ احادیث س کرجمع کی ہیں جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔اگرامام ابوحنیفہ بڑاننہ کے تلامٰدہ کی صرف دیگر تصانیف مثل امام محمد کی موطاو کتاب الآ ثار و كتاب الحجه وسير كبير اور امام ابو يوسف كى كتاب الخراج وامالي وغيره كو ديكها جاوے تو ان میں صد ہاا حادیث وآ ثارامام ابو حلیقہ میشد سے بسند سیجے متصل مروی ملیس گے اور نیز مصنف ابن ابی شیبه (استاذ امام بخاری) مصنف عبدالرزاق، تصانیف دار قطني، تصانيف حاكم، تصانيف بيهقي، معاجم ثلا شطبراني، تصانيف طحاوي مثل معاني الآثار اورمشكل الآثار وغيره كو ديكهو كهان مين كس قدر روايات بسند متصل امام ابوصنیفہ بیستے کے ذریعہ سے موجود ہیں جس سے بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کس وجماعة آخرون اذ جاء ه مستفت فيسأله عن مسئلة فقال له اذهب الى اهل العلم والحديث الى اهل العلم والحديث عندك قال اهل العلم اصحاب ابى حنيفة وانتم صيادله"

یعنی محمد سعد ان سے روایت ہے کہ میں نے اس شخص سے (جو یزید بن ہارون کی مجلس میں حاضرتھا) سنا ہے کہ یکی بن معین اور علی بن مدینی اور احمد بن ضبل اور زہیر بن حرب اور دوسر سے علماء کی جماعت بیٹھی تھی کہ آپ یعنی یزید بن ہارون کے پاس کوئی شخص مسئلہ بوچھنے آیا آپ نے فرمایا کہ اہل علم کے پاس جاواس پر ابن مدینی نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اہل علم حدیث بیٹھے ہوئے نہیں، میں فرمایا کہ اہل علم تو امام ابو حنیفہ مؤیل کے پاس اہل علم تو امام ابو حنیفہ مؤیل کہ اور آپ لوگ صرف دوا فروش ہیں۔

دیکھوجب کہ امام المحد ثین یزید بن ہارون امام احمد اور علی بن مدینی کو جو استاذ امام بخاری ہیں اور جن کی نسبت خو دامام بخاری نے کہا ہے کہ بجز ابن مدینی کے اور کسی استاد کے پاس اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھا اور بقول صاحب تقریب اپنے زمانہ کے دہ بڑے اعلم اور امام تھے امام ابو صنیفہ بڑے آپ کے اصحاب کے مقابلہ میں ہی اہل علم اور قابل بڑے امام ابو صنیفہ بڑے آپ کے اصحاب کے مقابلہ میں ہی اہل علم اور قابل فتو کی نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا بقول چھوٹا منہ بڑی بات خود امام ابو صنیفہ بڑے آپ برہی امام احمد اور امام بخاری کو ترجیح و بینا اور اعلم بتانا صریحاً انصاف اور راستی کا خون کرنانہیں اور کیا ہے بچ تو یہ ہے کہ طبیبوں کو اور فی اور دوا فروشوں کو اعلیٰ قرار دینا آپ کا ہی کام اور کیا ہے بچ تو یہ ہے کہ طبیبوں کو اور فی اور دوا فروشوں کو اعلیٰ قرار دینا آپ کا ہی کام

# این کاراز تو آید ومردان چنین کنند

اعتراض نمبرسا:

اب میدد میصتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ بیسی کو کتنی احادیث یاد تھیں اور کتنی نہیں ابن خلدون نے نقل کیا ہے کہ ابوحنیفہ بیسی نے سترہ حدیث مثل اس کی روایت کی ہیں اور احمد بن حنبل جب شافعی سے ملے تو شافعی نے کہا جاء نا ناصر الحدیث پھر شافعی نے جو ایک امام ہیں ائمہ اربعہ سے کہامن علمہ الحدیث قوت حجة فان ابا حنیفة قلت من اجلها رواية فقل حديثه لا انه ترك رواية الحديث معتمد افحاشاه من ذالك ويدل على انه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولا واما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعواني الشروط ونشر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توشع اصحابه من بعده في الشروط فكثرت روايتهم وروى الطحاوى فاكثروا كتب مسنده

لعنی امام ابوحنیفه بیشند سے اس لیے فلیل روایت ہوئی کہ انہوں نے روایت اوراس کے حل کے بارہ میں سخت قیدیں لگا تیں اور حدیث یقینی کو جب کہ اس کو فعل تقسی معارض ہوضعیف مجھانہ بیر کہ معاذ اللہ انہوں نے حدیث کی روایت کوعمداً حجھوڑ دیا اور قوی دلیل ان کے علم حدیث میں بڑے مجہد ہونے پر بیہ ہے کہ جملہ مجہدین ومحدثین ان کے اقوال براعمّاد کرتے ہیں اور جب مجہدین کے اقوال سے بحث کرتے ہیں تو ان کے اقوال سے بحث کرتے ہیں اور سوائے ان کے اور جمہور محدثین نے رواۃ کے بارہ میں وسعت دی ہے اور آسان قیدیں لگائی ہیں جس کے باعث ان سے حدیث کی زیادہ روایت ہوئی اور ہرا یک نے ایسی قیدیں وشرطیں اجتہا دیےمقرر کیں بلکہ خود تلافدہ امام ابوحنیفہ نے ان کے بعد شروط میں وسعت دی اور کشرت کے ساتھ ان سے روایت ہوئی چنانچہ امام طحاوی حنفی نے بہت روایتیں حدیث کی کیس اور ایک مند روایات ابوطنیفہ میں کی لکھی۔ دیکھوان ہر دوعبارتوں سے ابن خلدون کا صاف پیہ مطلب نکاتا ہے کہ بعض متعصب لوگ جوائمہ کبار پرفلیل الروایت ہونے کی وجہ سے ان کوفلیل بضاعت خیال کرتے تھے میخض ان کا افتر اء ہے کیوں کہ شریعت قرآن و سنت ہے ہی اخذ کی جاتی ہے اور جو محص حدیث میں قلیل بضاعت ہووہ کیسے احادیث سے احکام شریعت کا استنباط کرسکتا ہے۔خصوصاً امام ابوصنیفہ علیہ علم حدیث میں بڑے مجتهد تھے لیکن حدیث کی جوان سے قبیل روایت ہوئی ہے تو اس کا بیسب ہر گز نہیں تھا کہ وہ حدیث میں قلیل بضاعت تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنے کمال در کی وجہ ہے

مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی مرحوم نے تذکرۃ الراشد میں صفحہ ۲۲۳ سے صفحہ ۱۲۸ تے صفحہ ۱۲۸ تے صفحہ ۱۲۸ تے صفحہ اس کے اس پر مفصل بحث کر کے ۹ دلائل سے اس کارد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ابن خلدوں گل عبارت کے سیاق وسباق سے ہی اس کا غلط ہونا ٹابت ہوسکتا ہے۔ چنانچہ ابن خلدون نے پہلے اس طرح پر لکھا ہے:

"ولقد تقول بعض المبغضين المتعصبين الى منهم من كان قلل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل الى هذا المعتقد لمي كبار الائمة لان الشريعة انما توخذ من الكتاب والسنة"

لیخی بعض رشمن متعصبوں نے جواس بات کا افتر اء کیا ہے کہ انکہ ہیں ہے گا حدیث میں قلیل بضاعت ہے اس لیے اس سے قلیل روایت ہوئی ہے اس اعتقاد کی انکہ کبار مجہدین کے حق میں کوئی سبیل نہیں کیوں کہ احکام شرعیہ قرآن وحدیث ہے ماخوذ ہیں پس جب تک قرآن وحدیث میں معرفت تامہ حاصل نہ ہوا حکام شرعیہ کا ال سے کیونکر اخراج ہوسکتا ہے اور پھراس کے بعد لکھا ہے:

والامام ابو حنيفة انما قلت روايته لما شدد في شروط الروايا والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني اذا عارضها الفعل النفسي و

روایت اوراس کے خل کے بارہ میں سخت قیدیں لگائی تھیں اور حدیث یقینی کو جب ک اس کو فعل نفسی معارض ہوضعیف سمجھا تھا جس سے ان سے کم روایت ہوئی کیکن اللہ محدثین نے روایت کے بارہ میں آسان قیدیں لگائیں ان سے حدیث کی المالا روايت و أن جب ابن خلدون كالهام ابوحنيفه وشيد كي نسبت بيدسن اعتقاد معلوم وال کہ وہ امام موصوف کو کبار مجتبدین فی الحدیث سے سمجھتا ہے اور فلیل بضاعت کھلا والوں کی بڑے شدو مدھے تر دید کرتا ہے تو اب اس کا ان کی روایات کی نسبت 🔐 عشر لکھناصاف اس بات پردال ہے کہ خوداس کے یا ناقل کے سہوسے بجائے سب مائة كسبعة عشر لكها كيام كيول كمام الوحنيفه ميانية كى مسانيداوران تلامذہ کی تصانیف اور دیگرمحدثین کی کتب حدیث میں جوان کی روایات مروی ہولی ہیں توان کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی ہے پس اس کی تطبیق کے لیے سوائے اس کے اور كوئى جاره نهيس بوسكتا كه لفظ سبعة عشير كوسهوم صنف يا ناقل برمحمول كياجاو عدوم خودا بن خلدون نے امام کوکل ستر ہ حدیث پہنچنے پراعتبار نہیں کیا بلکہاس کواٹکل کی اس طرح پر لکھا ہے یقال بلغت روایته الی سبعة عشر حدیثا او نحوها اور جب کہ بلفظ بقال وہ خود ہی اس کی ضعف کی طرف اشارہ کرتا اورنحو ہا کے لفظ سے سترہ کی تعداد میں شک ظاہر کرتا ہے ہے تو پھر مقابلہ اقوال اہل ثقات کے جوامام ابوحنیفہ اللہ کے بڑے حافظ الحدیث ہونے کی شہادت دیتے ہیں اس صریح قول ضعیف ادر الکل بچو پر اعتبار کر لینا بالکل دانائی کے برخلاف ہے سوم اگر فرض کر لیا جائے کہ ابن خلدول نے عد أاور معتبر خيال كر كے ايسالكھا ہے تو بھى اس كابي قول بمقابلہ ان كبار محدثين 🌊 جواو پر مذکور ہو چکے ہیں کوئی وقعت نہیں رکھتا کیوں کہ ابن خلدون اگر چہ امور تاریخہ میں بڑا ماہر تھالیکن اس کوعلوم شرعیہ اور فن حدیث میں کچھ مداخلت نبھی چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب ضوء لامع میں لکھا ہے سنل عنه الکر کی فقال عری عن العلوم الشرعية له معرفة في العلوم العقلية لعني ابن خلدون كي نبت امام کرکی سے بوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شرعی علوم سے عاری تھا صرف عقلی ماہم

\_\_ 6

حضرت امام شافعی کی نسبت میکش افترا برکدانهوں نے امام صاحب کی نسبت کہا کہ کانت بضاعة من علم الحدیث مزجاة.

وزن کرنا جاہیے اور جو بات براہین قطعیہ عقلیہ ونقلیہ کے مخالف ہواس کوروکر دینا

چنا نچداول تو معترض اسی لیے اس بات کا کوئی حوالہ نہیں دے سکا کہ امام شافعی کا سیہ قول اس نے کس کتاب سے نقل کیا ہے۔ اور پھر امام شافعی بڑونیہ سے اس قول کوکس راوی نے روایت کیا ہے۔ دوم جب کہ انکہ ثلاثہ کی شہادتوں میں بروایت ثقات امام ابوصنیفہ کی ابیونیفہ کے کہ ' فقہ میں تمام فقہا امام ابوصنیفہ کے وظیفہ خوار ہیں اور جو خص امام ابوصنیفہ کی کتابوں کو شدد کیصے وہ بھی علم میں تبحر اور فقیہ نہیں ہوسکتا اور جھ کو علم فقہ صرف امام کے شاگر دوں کے ہی طفیل حاصل ہوا ہے۔' تو پھر ایک غبی سے غبی آ دی بھی فور آ ہے تھے ہونہ خودان کے اپنے عند میہ کے ہی منافی تھی بلکہ ایک ہم خفیر فقہا اور محدثین کی شہادتوں کے صریح برخلاف تھی جس سے ثابت ہے کہ میہ صرف یار لوگوں اور حاسدان امام ہمام کی من گھڑ سے ابن جوزی ہے ۵۹ ھے کتاب مشخلم میں بے شک علی بن مدینی اور ابو بکر بن داؤ د کے اقوال کوفقل کیا ہے مگر چونکہ سے اول ورجہ کا متحصب شخص تھا اور امام ابوصنیفہ کی نسبت اس کو کمال ورجہ کی مذہبی عداوت سے اس کی جرحوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنا نچھاس لیے کتاب منتظم وغیرہ اول ورجہ کا متحصب شخص تھا اور امام ابوصنیفہ کی نسبت اس کو کمال ورجہ کی مذہبی عداوت سے اس کے جرحوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنا نچھاس لیے کتاب منتظم وغیرہ اسے لیے اس کی جرحوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنا نچھاس لیے کتاب منتظم وغیرہ اسے لیے س کی جرحوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنا نچھاس لیے کتاب منتظم وغیرہ اسے لیے س کی جرحوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنا نچھاس لیے کتاب منتظم وغیرہ اسے سے اس کی جرحوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا گیا۔ چنا نچھاس لیے کتاب منتظم وغیرہ اسے کتاب منتظم وغیرہ

میں جوامام موصوف کی نسبت اس نے لوگوں کی جرحیں

بیان کی تھیں۔ان کی تر دیداور امام ہمام کی حمایت میں خوداس کے نوا ہے ماا سال المفظر یوسف بن عبداللہ المحروف بہ سبط ابن جوزی متوفی ۱۵۴ ھے نے کتاب الشام المحقر الامام ائمة الامصار دوجلد میں لکھ کرانے نانا کی خوب خبر لی اوراس کے اعتراضوں المحدودین سے اکھاڑ دیا اور بیدامرامام ابوحنیفہ کی کرامت میں داخل ہے کہ خداوند جمل اللہ نے ابن جوزی کے اعتراضات کی خوب تر دیدخوداس کے نواسے ہی ہے کرائی السخت محض کو صرف امام ابوحنیفہ ہی ہے بغض نہ تھا بلکہ صوفیائے کرام خصوصاً حضرت محتمل کو صرف امام ابوحنیفہ ہی ہے بغض نہ تھا بلکہ صوفیائے کرام خصوصاً حضرت کی عبدالفادر جیلانی کا بھی یہ بڑا بھاری دیمن تھا۔ چنانچیان کی مخالفت میں اس نے الکہ کتاب تلبیس ابلیس نام کی کھی تھی۔جس کے مطالعہ سے علمائے وقت نے لوگوں المام کردیا تھا۔

علاہ ہ اس کے احادیث کے راویوں کی نسبت ایسا متشدہ وسخت گیرتھا کہ اس نے اللہ کتاب موضوعات میں صحاح ستہ کی بہت سی صحح احادیث کو بھی ان کے راویوں کا تھوڑی تھا۔

کا حکم لگایا جس کے تدارک کے لیے حافظ جلال الدین سیوطی نے کتاب تعقباء سیوطی علی موضوعات ابن جوزی اور حافظ ابن حجرعسقلانی نے ''القول المسدد اللہ اللہ بعض عن المسند للامام احمد'' ککھیں اور اس کے تعصب اور اس کے بسالہ کاروائی کی خوب ہی خبرلی ۔ پس ایسے خض کی منقولہ جرح کواگر امام ابو حنیفہ کی نبسہ آپ معتبر سمجھتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ پہلے صحاح ستہ میں بھی موضوع احادیث اللہ موجود ہونا تسلیم کریں ۔ ابن مدین کی جوروایت ابن جوزی نے لکھی ہے وہ باللہ موجود ہونا تسلیم کریں ۔ ابن مدین کی جوروایت ابن جوزی نے لکھی ہے وہ باللہ بہتان محق ہے کوں کہ ان مدینی نے بڑے شد و مدسے امام ابو حنیفہ کی توثیق کی میہنان محق ہے کوں کہ ان مدینی نے بڑے شد و مدسے امام ابو حنیفہ کی توثیق کی شہادت دی ہے۔

چنانچ خیرات الحسان کے صفحہ ۲ میں لکھاہے:

"قال الامام على بن المديني ابو حنيفة روى عنه الثورى واس

XX امام الوصنيف بين يراعتراضات ك وابات المحال محال المالوصنيف بين يراعتراضات ك وابات المحال محال المحال ال

المبارك وحماد بن زيد وهشام ووكيع وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا باس به"

لیعنی امام علی بن مدینی نے کہا ہے کہ ابوصنیفہ سے سفیان توری اور عبداللہ بن مبارک وغیرہ محدثین نے روایت حدیث کی ہے اور وہ تقہ ہے۔

و کیوعلی بن مدین توامام صاحب کی ثقابت کی شهادت و بر ہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ بوٹ بوٹ محدثین نے ان سے روایت صدیث کی ہے۔ اور ابن جوزی جیسا معتصبہ شخص برخلاف اس کے ابن مدین کا بی قول بیان کرتا ہے کہ امام صاحب نے صرف پچاس صدیث روایت کی ہے۔ سب میں خطا و نعزش ہے۔ اس طرح دیگر ائمہ صدیث نے بھی امام صاحب کی توثیق کی شہادت دی ہے۔ چنا نچہ امیر المؤمنین شعبہ صدیث نے بھی امام صاحب کی توثیق کی شہادت دی ہے۔ چنا نچہ امیر المؤمنین شعبہ نے آپ کی نسبت یوں کہا ہے۔ "کان والله حسن الفهم جید الحفظ حتی شنعز اعلیہ بما اعلم به منهم والله سلیقون عند الله و کان کثیر الوحم علیه" (خیرات الحسان صفحه سم)

لعنی خداکی قتم امام ابوصنیفه نهایت تیزفهم اور تیز حافظ تھے۔لوگول نے ان پرایک باتوں کی بناپرطعن کیا جن کوان سے وہ زیادہ جاننے والے تھے آخرانہوں نے خداسے ملئا ہے لیعنی بدگوئی کا بدله اس وقت ملے گا اور شعبه بردار حم امام ابوصنیفه پر کرتے تھے۔ نیز خیرات الحمان کے صفحہ ۳۵ میں ہے: "وسئل یحیلی بن معین احدث مین اخدت منفیان عنه قال نعم کان ثقة صدوقًا فی الفقه و الحدیث مامونًا علی دین الله.

یعنی بیخی بن معین سے بوچھا گیا کہ کیا ابوحنیفہ سے سفیان توری نے حدیث روایت کی ہے فرمایا کہ ہاں روایت کی ہے۔اور ریبھی فرمایا کہ ابوحنیفہ فقہ وحدیث میں ثقہ، صدوق اور اللہ کے دین پر مامون تھے۔

ايمائى تهذيب الكمال بين حافظ ابوالحجاج مزى جواما من رجال بين لكهة بين: "قال محمد بن سعد العوفى سمعت يحيى بن معين يقول كان ابو حنيفة ثقة

ماسدے یا جائل۔

چانج تبييض الصحيفه كے سفد ١٨ يس الماع:

"وروى الخطيب عن ابن ابى داؤد قال ان الناس في ابى حنيفة حاسد له و جاهل به و احسنم عندي حال الجاهل"

لیعنی ابوحنیفه کی نسبت طعن کرنے والے لوگ دوہی فتم ہیں یا تو ان کے علم سے حسد کرنے والے ہیں یاان کے علم وفضیات سے جاہل و ناواقف ہیں اور میرے نز دیک ناواقف طاعنین کی حالت برنسبت حاسدین کے بہتر ہے۔ پھراس کتاب کی صفحہ ۲۰ ميں لکھا ہے:

"عن بشر بن الحارث قال ابن ابي داؤد يقول لا يتكلم في ابي حنيفة الا رحلان اما حاسد لعلمه واما جاهل بالعلم لا يعرف قدر علمه" لعنی پھی قول ابن ابی داؤد کا ہے کہ ابوصنیفہ کی نسبت دوستم کے ہی آ دمیوں نے کلام کی ہے یا تواس نے جوان کے علم کا حاسد ہے یااس نے جوان کے علم سے جاہل ہے اوران کے علم کا قدر تہیں پہنچانتا۔

اب جائے غور ہے کہ ابن ابی داؤ دنو امام صاحب کی ثقامت اورعلم کا یہاں تک قائل ہے کہ اس مخص کو جواس کی نسبت کچھ کلام کرے حاسد یا جامل قرار دیتا ہے۔ پھرکس طرح سلیم کیا جاسکتا ہے کہ اس کے برخلاف خودہی کیے کہ امام صاحب نے ڈیڑھ سو حدیث روایت کی ہیں اور نصف میں علطی کی ہے۔

الی ثابت ہوا کہ صرف ابن جوزی نے اپنے تعصب سے جھوٹی روایات گھڑ کرعلی بن مدینی اور ابن ابی داؤد کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ چنانچہ ابن جوزی کے ایسے ا یسے غلط حوالوں کا خیال کرتے ہوئے امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ جلدیم کے صفحہ میم میں

> "وكان كثير الغلط في ما يصنفه" یعنیٰ اپنی تصنیفات میں بڑاعلظی کرنے والاتھا۔

الم الوطنيف يينية يراعتر اضات كروايات المحال المحال

في الحديث لا يحدث الا بما يحفظ ولا يحدث بما لا يحفظ. وسلل صالح بن محمد الاسدى عنه فقال كان ابو حنيفة ثقه في الحديث" محد بن سعيد عوفى كہتے ہيں كدميں نے يكي بن معين سے سنا ہے كدفر ماتے سے كالا حنیفہ حدیث میں ثقہ تھے اور وہی حدیث روایت کرتے تھے جس کوانہوں نے حفظ ال ہوتا تھا اور جس حدیث کو انہوں نے حفظ نہیں کیا ہوتا تھا اس کوروایت نہیں کرتے 🛎 ادرصالح بن محمد اسدی سے جب امام ابوحنیفہ کی نسبت یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا ک وه عديث من تقد تھے۔

یعنی صالح بن محمراسدی نے سوال کر کے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ حدیث میں ثقہ تھے اور نیزای کتاب میں ہے۔

"ابو حنيفة فقيه اهل العراق وفقيه الامة وثقة ابن معين فقال مكي اعلم زمانه"

یعنی امام ابوحنفیہ فقیہ اہل عراق اور فقیہ امت تھے ابن معین نے توثیق کی ہے اور کل نے کہا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے عالموں سے بہت زیا وہ عالم تھے۔ اورشامی جلداصفحه ۴ میں منقول ہے:

"وروى الخطيب عن اسرائيل بن يونس انه قال نعم الرجل النعمان ما كان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فعصه وعلمه بما فيه من

لیعنی اسرائیل بن یونس جوائر صحاح ستہ کے شیوخ سے ہیں فرمایا ہے کہ نعمان یعنی ابو حنیفہ اچھے آ دمی تھے اور بڑے حافظ ان تمام حدیث کے تھے جن میں فقاہت تھی اور نیز ان احادیث و آثار کی تلاش وعلم میں سخت مصروف رہتے تھے۔جن میں فقاہت تھی ایسا ہی ابن ابی داؤد کی نسبت بھی افتر انحض ہے کہاس نے کہا کہ امام ابوحنیفہ نے کل ڈیڑھ سوحدیث کوروایت کیا ہے نصف میں علطی واقع ہوئی کیوں کہ ابن ابی داؤد نے خود امام صاحب کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ امام صاحب کی نبیت کلام کرنے والا

اور کشف الظنون جلدا کے صفحہ ۵۳۷ میں اس کی کتاب المنتظم کی نسبت اس طرب

اور کشف انظنون جلدا کے صفحہ ۵۳۱ میں اس کی کتاب امتنظم کی نسبت اس طری ہے۔ لکھا ہے:

"قال على بن الحنائى و فيه او هام كثيرة و اغلاط صويحة" لينى على بن حنائى نے كہاہے كەكتاب نتظم ميں بہت او ہام اور صرتح غلطياں ہيں۔ اعتراض نمبر ہم:

اب ناظرین کووہ اقوال سنانا چاہتا ہوں جوعلماء کبار محدثین نے ان کی نسبت کھے ہیں ناظرین نمبروار دیکھیں۔ابجدالتاریخ میں لکھاہے۔

ان الصفوى قيد فقه ابى حنيفة بالرائع والقياس. وكانه هو مراد الذهبى ولهذا اضافه فقه الشافعي الى الحديث تميزًا ديوافق هذا ما اشتهر من ان ابا حنيفة من اصحاب الراى والشافي من اصحاب الظهواهي.

سکی نے طبقات کری میں امام شافعی نے قل کیا ہے: "وجدت کتاب اہی حنیفة انما یقولون کتاب الله وسنة رسوله ﷺ و انما هم مخالفون " بی کھی امام شافعی کا قول ہے جوایک امام ائمدار بعد سے ہیں۔ بھائی احناف غور کریں جودعوی کرتے ہیں کہ بیکوئی فرضی نام ہے۔

#### جواب:

صاحب کشف الظنون نے جوتمام جہاں کی کتب تاریخ کا استیعاب کیا ہے تو وہ کل تیرہ سویا ئی گئی ہیں۔ جن کا ذکراس نے جلدا کے صفحہ ۲۱۳ ۔ اسموار معد بعض کے مختصر حال کے شروع کر کے صفحہ ۲۴۳ پر ختم کیا ہے مگر کہیں بھی ابجد الثاریخ کے نام کا اشارہ تک نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہے کہ اس نام کی کوئی تاریخ نہیں ورنہ اس کا نام بھی ضرور ہیں کیا گیا جس سے شابت ہے کہ اس نام کی کوئی تاریخ نہیں ورنہ اس کا نام بھی ضرور ہی کھا جا تا ۔ پس جب کہ ملاکا تب چیلی متوفی ۲۵ وا عرصنف کشف الظنون جیسے محقق کو باوجود ہڑی تلاش کتب کے اس نام کی کوئی تاریخ نہیں ملی تو پھر حیدر آ بادی دوست کو باوجود ہڑی تلاش کتب کے اس نام کی کوئی تاریخ نہیں ملی تو پھر حیدر آ بادی دوست کو یہ کتاب کہاں سے مل گئی جواس نے اس سے عبارت نہ کور بھی نقل کر لی اور اگر اس

ال المام ابوصنید بیشتی براعتراضات کے جوابات المحال المحال الم المحال ال

چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں امام ابوصنیفہ کو حفاظ صدیث میں شارکر کے ان کے علم، ورع، زہر، تعبد کی شہادت دے کرابن مبارک وامام شافعی وابوداؤد کے اقوال سے ان کی فقہ کی بڑی تعریف کی ہے۔ اور علاوہ اس کے امام ابوصنیفہ وامام ابوبوسف وامام محمد کے مناقب میں علیحدہ علیحدہ تین رسا لے بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ پس کس طرح باور ہو سکتا ہے کہ امام ذہبی کی امام ابوصنیفہ کی فقہ کی نسبت نالف رائے تھی۔ پیمش چھپر تم کا امام ذہبی کی امام ابوصنیفہ کی فقہ کی نسبت نالف رائے تھی۔ پیمش چھپر تم کا امام ذہبی پر افتر او بہتان ہے۔ اس لیے وہ امام ذہبی کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکے۔ اور یو نہی کہد دیا ہے کہ امام ذہبی کی بہی فقہ امام ابوصنیفہ کی نسبت گویا یہی مراد تھی۔ دوم جب کہ انکہ کہار محد ثین علی الاعلان اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ امام شرح وقفیہ نے سرف سنت رسول خدام فالی تیاس کیا ہے اور ان کا قول حدیث کی محض شرح وقفیہ ہے ہوں نہ کرے اور دین کے معاملہ شرح وقفیہ ہے اور اس میں رائے کو کچھ دخل نہیں ہے بلکہ خود امام ابوصنیفہ رائے کی بیں درئے کی دخل کی بخت ممانعت فرماتے ہیں تو پھرصفوی کی بے سند رائے امام ابو

XX الم الوطنيف بين براعتر اضات كروايات الم 361 من من من الم الوطنيف بين براعتر اضات كروايات الم

یعنی قول ابی صنیفہ کا لحاظ بڑا ضروری ہے۔ کیوں کہ اس سے حدیث کا اصل مطلب و معنی معلوم ہوسکتا ہے۔

تبييض الصحيفه كصفحه ٢٠ مين مروى ب:

"روى الخطيب عن عبدالرزاق قال كنت عند معمرًا او اوتاه ابن المبارك وسمعت معمرًا يقول ما اعرف رجلا يحسن التكلم في الفقه ويسعد ان يقيس ويسرح الحديث في الفقه احسن معرفة من ابي حنيفة ولا اشفق على نفسه من ان يدخل في دين الله شيئًا من الشك مثل ابي حنيفة"

یعنی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں معمر کے پاس بیٹھا تھا عبداللہ بن مبارک آئے پھر معمر کہنے لگے کہ بیں ایسے خص کونہیں جا نتا ہوں کہ جو فقہ میں اچھی طرح تکلم کرسکتا ہو اور نیز اس کو قیاس کرنے کی بھی وسعت ہواور فقہ دحدیث کی شرح کی قدرت رکھتا ہو جسیا کہ امام ابوحنیفہ کو بیسب با تیں حاصل ہیں اور مجھ کوسوائے ابوحنیفہ کے ایسا کوئی فظر نہیں آتا جوابے نفس میں اس بات کا بہت ڈررکھتا ہو کہ دین الٰہی میں س طرح کی کوئی مشکوک بات داخل کردے۔

ميزان الشعراني كے صفحة ٢٣ ميں لكھا ہے:

"وقد روى الشيخ محى الدين في الفتوحات المكيته بسنده الى الامام ابى حنيفة انه كان يقول في الدين الله تعالى بالرائح وعليكم بالرائح وعليكم بالرائح وعليكم باتباع السنة"

یعنی امام ابوصنیفہ نے فر مایا ہے کہ پر ہیز کروتم خدا کے دین میں محض قول بالرائے سے اور لازم پکڑوتم اس رائے کو جوسنت رسول خدامًا کا این کے اتباع میں ہو۔

پھرای کے صفحہ ۲۴ میں امام ابوصنیفہ سے اس طرح پر منقول ہے:

"وكان يقول لم تزل الناس في صلاح مادام فيهم من يطلب الحديث كان اطلبوا العلم بلا حديث فسدوا وكان يقول قاتل الله

کُلُوْ اَمَ الِرَصْفِهُ بَيْنَةِ بِرَاعَرَ اَصَاتَ کَ جَوَامِاتُ اِلْکُلُوکُوکُوکُوکُوکُوکُوکُوکُوکُوکُوکُوکُو حنیفہ کی فقہ کی نسبت کس طرح قال النفات ہو سکتی ہے چنانچے موفق جلد اصفحہ اوالی سوید بن نصر سے مروی ہے جو ایک بڑے پاید کے امام حدیث اور ترفدی و نسائی کے شیوخ میں سے بیں۔

سمعت ابن المبارك يقول لا تقولوا راى ابو حنيفة ولا كن قولوا تفسير الحديث.

یعنی ابن مبارک فرماتے ہیں بیمت کہو کہ امام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ کہو کہ ہیں تفسیر عدیث ہے۔

پھراس كتاب كے سفيد ٨٨ پرتمادين قيراط محدث سے مروى ہے:

"سمعت ياسين الزيات وكان من فقهاء اصحاب الحديث يقول اصحاب الرائع اعداء السنة اصحاب الرائع اهل الاهواء فاما ابوحنيفة واصحابه فانهم قاموا على السنة"

لینی کیلین زیات جوفقہائے اہل حدیث سے ہیں کہتے ہیں کہ اصحاب الراسا عدیث کے دیمن ہیں کہ اصحاب الراسات عدیث کے دیمن ہیں۔اصحاب الرائے اہل الا ہواء ہیں لیکن امام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب نے سنت رسول خداماً الیومی میں کیا ہے۔

حافظ جلال الدين سيوطى في تبييض الصحيفه مين لكها ب:

"وروى الخطيب عن نعيم بن عمر قال سمعت ابا حنيفة يقول عجبًا للناس يقولون اني افتي بالرائع ما افتي الا بالاثر"

لیعنی امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے تعجب ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپلی رائے پرفتو کی دیتا ہوں حالا نکہ میں حدیث کے سوا بھی فتو کی نہیں دیتا۔ موفق جلد اصفحہ ۵۳ میں مروی ہے:

"عن بشر بن يحيى سمعت ابن المبارك يقول عليكم بالاثر ولابد الاثر عن ابى حنيفة فيعرف به تاويل الاحاديث ومعناه" لين ابن مبارك فرمات بين كمتم لوگ عديث كولازم پكر واور عديث كيار

ابوحنیفہ کی تفسیر کے معلوم ہی نہیں ہوسکتا۔

علاوہ اس کے صفوی نے بظاہرتو امام شافعی کو اصحاب ظواہر سے شار کر کے ان کی فقہ کو فقه حنفی برتر جمح دی ہے کین باطن میں امام شافعی کی اس کاروائی سے سراسرتو ہین لازم آتى ہے۔ كيوں كمائمدار بعد بالاتفاق قياس كوجحت شرعية بجھتے ہيں اور اسباب ظواہر جو داؤدظا ہر کے متبع میں قیاس کوخواہ سی قسم کا ہو ہر گر نہیں مانے۔ چنانچہ مثال کے طور پر الم يهال مديث "لايبولن احدكم في الماء الدائم" كويش كرت إلى جس ہے تمام جہان کے عالم لوگ تو یہ قیاس کرتے ہیں کہ جب کھڑے یائی میں پیشاب كرنے كى رسول خدا اُلى اُلَيْ اُلِمَا اُلَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ہے کیوں کہ پیشاب سے گوہ زیادہ پلید ہے مگرداؤ دظاہری جو قیاس کامنکر ہے کہتا ہے کہ یانی میں صرف بیشاب کرنے کی ممانعت ہاس سے یانی میں مگ دینے کی کوئی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ابیا ہی اس کے نزدیک کسی برتن میں پیشاب کر کے اس کو یاتی میں ڈال دینایا پائی کے قریب پیشاب کرنا جس سے وہ بہہ کریائی میں جایڑے کوئی نیج نہیں۔(دیکھونو وی شرح مسلم صفحہ ۱۳۸)

اور ظاہریہ کنسبت خود ہی غیرمقلدین کی نہایت معتبر کتاب دراسات اللبیب کے صفحاله ٢ مين اسطرح يركها ع:

"انهد لا يقولون بالاستنباط رأسًا وهو مما لا يعباء بهم ولا باقوالهم ائمة الحديث والفق، حتى قال الشيخ الامام السيوطي وغيره ان الاجماع لا ينخرق بخلافهم ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط واعمال الفكر والفهم في كتاب الله وسنت رسول الله عين"

یعنی ظاہر ریفرقہ سرے ہے ہی اشغباط مسائل کامنکر ہے اس لیے ائمہ حدیث وفقہ نے اس کے قول کی کچھ پرواہ نہیں کی یہاں تک کہ امام سیوطی وغیرہ نے کہا ہے کہ ظاہریہ کےخلاف سے اجماع کوکوئی نقصان نہیں ہوتا اور ان کا مذہب کتاب اللہ وسنت عمرو بن عبيد فانه للناس باب الخوض في الكلام في ما لا بعينهم وكان يقول الا ينبغي لاحد ان يقول قولا حتى يعلم ان الشريعة رسول

یعنی امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگوں میں ایسے خص موجودر ہیں گے جو حدیث کے طالب ہوں گے تو وہ لوگ صلاحیت میں رہیں گے اور جب لوگ علم کو بغیر حدیث کے طلب کریں گے تو مگر جا نیں گے بی بھی فرمایا ہے کہ اللہ عمر و بن عبید معتزلی کوئل کرے جس نے او گول کے لیے کلام میں لا یعنی خوض کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے اور بیجھی فرمایا ہے کہ نسی کو کوئی الیمی بات کہنی جائز نہیں جس کوشر بعت رسول خدامنًا ﷺ قبول نه کرے۔ کتاب امام موفق جلداصفحها ۹ میں عبدالرحمٰن بن صالح = مروى ب: "قال وكيع سمعت ابى حنيفة يقول البول في المسجد احسن من بعض القياس" يعن الوحنيف سيس في سنا بوه كمت تصكروين میں بعض قیاس ہے معجد میں پیشاب کر لینا بہتر ہے۔

پھرائ میں ہے:''عن حامد بن آدم سمعت اسد بن عمرو قال کان ابوحنيفة يقول لنا اذا حدثتكم بشيء لم اجد فيه الاثر فاطلبوه وقد يكون فيه الاثر"

یعنی ابوحنیفہ ہم سے فرماتے تھے کہ جب میں کوئی بات تم سے ایسی بیان کروں جس میں سر دست کوئی اثر نہ پایا جاتا ہوتو تم کو چا ہیے کہ اثر کی تلاش کرواس میں ضرور کوئی اثر

کیا اس قدراقوال کبارمحدثین اورخودامام ابوحنیفہ کے سننے کے بعد بھی غیرمقلدین یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ معاذ اللہ امام ابوحنیفہ صرف اصحاب الرائے تھے اور حدیث کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے یا ان کی فقہ میں رائے کوزیادہ وخل ہے۔ کیا آپ لوگ سے ہیں یا وہ محدثین جوائمہ صحاح ستہ کے بھی مشائخ ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوصنیف کی روایت عین تفسیر حدیث ہوتی ہے اور کسی حدیث کا اصل مطلب ومعنی بغیر امام

رسول اللہ کے روسے مر دود ومطرود ہے۔ کیوں کہ کتاب اللہ وسنت رسول اللہ استنہا اللہ مسائل کے جواز اور ان میں فکر اور فہم کوٹمل میں لانے پر ناطق ہیں۔صفوی یا چھے رسم نے فقہ شافعی کی خوب ہی جمایت کی کہ امام شافعی کومعاذ اللہ ایک مردود ومطرود فرقہ میں شامل کردیا۔ داناؤں کا بیقول کہ داناوشمن بداز دوست ناداں سچ کھلا۔

بكي كيطيقات الكبرى مين امام شافعي كايقول "وجدت كتاب ابي، حنيفة الما يقولون كتاب الله سنه رسوله ﷺ وانما مخالفون" عوبيكوني جرح نيس ہے معترض نے اس کامعنی ہی نہیں سمجھا ورنہ اس کو ہر گز پیش نہ کرتا اس سے تو امام صاحب کی مدح ثابت ہوتی ہے نہ ذم اس کامعنی صاف یہ ہے کہ امام شافعی فرمات میں کہ میں نے ابوحنیفہ کی کتاب کو پایا جس کی نسبت کہتے ہیں کہوہ کتاب الله اورسنت الرسول ہے ماخوذ ہے لیکن باوجوداس کے بیلوگ اس کتاب کی مخالفت کرتے ہیں یعن همیل احکام نہیں کرتے دیکھوامام شافعی صاحب تو امام صاحب کی کتاب پر کوئی جرح نبیس كرتے ان كا عقاد بھى ہوكدوه بالكل كتاب الله و سنة الرسول = ماخوذ ہے پھراس کے احکام کے مطابق نہیں چلتے وہابی معترض کی عقل پر پھر پڑگئے۔ اس نے بیجھی نہ سوچا کہان مخالفوں کی صاری کا مرجع کتاب ہے یاوہ لوگ اگرا مام شافعی كامنشاءاس قول سے مذمت كتاب موتاتو وه يول كہتے: "انسما يقولون كتاب الله وسنة رسوله وهو مخالف لهما" يعنى يرلوگ تو كمت بين كرييس كتاب الله و حدیث رسول ہے حالا تکہ بیکتاب ان دونوں کے برخلاف ہے۔وابس هافا من ذاك. نيز اگرامام شافعی ان كے اس قول كوراست نه مجھتے تو وہ وہم كا ذبون كہتے ندك وہم مخالفون۔واہ حیدرآ بادی صاحب آپ کی خوش فہمی کا کیا کہنا۔

برین عقل و دانس بیاد گریت

بھائی صاحب امام ابوصنیفہ کی کتاب تو وہ تھی جس کوامام شافعی نے یہاں تک پیند کیا کہ ایک رات دن میں ساری کتاب یا دکر لی۔ دیکھوتمہارے ہم مذہب نواب صدیق حسن خان اتحاف النبلاء کے صفحہ ۳۲۵ میں امام شافعی کے ذکر میں لکھتے ہیں امام محمد در

XO الم الوطيف يُوني براعتر النات عد والم

مقام مدح وے گفت کہ وے کتاب اوسط ابوحنیفہ را ازمن بعاریت رفت وتمام آنرا دریک شب وروز حفظ کرد۔

اعتراض نمبر۵:

ای کتاب میں ایک مناظرہ کاؤکر ہے کہ امام شافعی نے محمد بن صن ہے!

"اما كتابك الذى ذكرت انك وضعة لاهل المدينة فكتابك من بعد بسم الله الرحمٰن الرحيم. الى آخره خطاء فاصفر محمد بن الحسن ولم ايجر جوابه"

لینی اے محمد تیری کتاب جس کی نسبت تو کہتا ہے کہ اہل مدینہ کے ردمیں تیار کی ہے یہ کتاب بسم اللہ ہے آخر تک غلط ہے پھریین کر محمد شاگر دا بوصنیفہ کا منہ زردہو گیا کچھ جواب نہ بن بڑا۔

جواب:

اول تو معترض کا فرض تھا کہ وہ ظاہر کرتا کہ بکی نے کس کی روایت سے بیمناظر ہ لکھا ہے۔ بیکی امام شافعی ومحد کا ہم عصر تو نہ تھا بلکہ \* ۲۰ سال بعداس کا زمانہ ثابت ہوتا ہے چنانچہاس کی وفات کے 20 میں ہوئی ہے اور کتاب طبقات ببکی کوئی مند نہیں ہے بلکہ عام مورخیین کی طرح اس میں بلاحوالہ راوی کے حالات بیان کیے گئے ہیں پھرالی بلکہ عام مورخیین کی طرح اس میں بلاحوالہ راوی کے حالات بیان کیے گئے ہیں پھرالی کے اصل روایات کا کیا اعتبار ہوسکتا ہے دوم معترض تو حضرت امام ابوحنیفہ کی تضعیف کے در بے تھا اور یہاں مناظرہ شافعی ومحمد لکھ کرامام محمد کی کتاب کوضعیف ثابت کر رہا ہے بھلاائی سے امام صاحب کی تضعیف کی کیا سندمل سکتی ہے۔

سوم چونکہ امام محمہ نے کتا ب الحجہ اہل مدینہ کے رد میں لکھی تھی اور امام شافعی صاحب علاوہ شاگردی کے اصول فقہ میں اکثر امام مالک کے پیرو تھے۔ اس لیے اگر اپنے استادی حمایت میں امام محمد کی کتاب مذکورہ کووہ اچھانہ مجھیں تو اس سے امام محمد اور ان کی کتاب کو کیا بغہ لگ سکتا ہے۔ چہارم امام شافعی ایک فاصل اجل مجتبد صاحب کی کتاب کو کیا بغہ لگ سکتا ہے۔ چہارم امام شافعی ایک فاصل اجل مجتبد صاحب المذہب کی شان سے بمراحل بعید ہے کہ وہ ایسا قول بے دلیل مناظرہ پیش کر دیتے

کے مجمد تیری کتاب بہم اللہ سے لے کرآ خرتک غلط ہے۔ حالانکہ یہ بات تو ہرا کیا۔

ہڑی آ سانی سے اپنے مخالف کی نسبت کہہ سکتا ہے لیس اگر امام شافعی جیسے جلیل اللہ فاضل امام محمد کی تضعیف کے در پے ہوتے تو دلائل کے روسے ثابت کرتے اسکتاب ان وجو ہات سے غلط ہے اور ان دلائل کا سبکی نے ذکر کیا ہوتا بھلا کوئی مسلم خیال کرسکتا ہے کہ وہی امام شافعی جن کے اقوال ہم او پر لکھ چکے ہیں کہ انہوں فیل

"اعاني الله في العلم برجلين في الحديث بابن عيينة وفي الفلم بمحمد اوركه من اراد الفقه فليلزم اصحاب ابي حنيفة فان المعالى قد تيسرت لهم والله ما صرت فقيهًا الا بكتب محمد بن الحسن" اسی امام محمد کو یوں کہیں کہ تیری کتاب ہم اللہ سے تا آخر غلط ہے اور پھرامام محمد جن ک نسبت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگراہے علم کےمطابق کلام کریں تو ہم ان کی کلام ا سمجه بھی نہ سکیں۔امام شافعی ہے مناظرہ میں وہ لا جواب ہو جائیں اور رنگ زرد 🛚 🕯 جائے۔ یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت روایات ہیں جو اصحاب امام ابوصنیف وتمن گھر کرلوگوں کو سناتے اور اپنے دل کوخوش کرتے ہیں۔ بھلا آپ جانتے ہیں کہ امام مح کی وہ کتاب کون ی تھی؟ آؤہم آپ کو بتادیتے ہیں کہ ان کی کتاب کتاب الم ہے جو انہوں نے تر دیداہل مدینہ میں لکھی تھی جو کھنو کے مطبع انوار احمدی ہے ہے۔ چکی ہے۔ اور اس کا جواب اب تک مالکیوں سے نہیں ہوسکا اس میں اقوال المام ابوحنيفه درج ہیں جوا کثر صحاح ستہ میں بھی ہیں۔اور نیز اقوال صحابہ ہیں پھرامام شامی صاحب سطرح اس كتاب كوكهد يحق تصكه بسم الله سے تا آخر غلط بے جس كامعى ہوسکتا ہے کہ بیتمام احادیث مرفوعہ اور اقوال امام ابوحنیفہ سراسر غلط ہیں پچھ عقل کی الا بھلا امام شافعی ایسا کہہ سکتے تھے حالانکہ ابوحنفیہ کے اقوال کی عظمت کے وہ خود قال

> ۔ چنانچ کتاب موفق جلد اصفحہ ۲۲ میں لکھاہے:

الم المراد المراد المناس المنا

"قال سلمان بن داؤد الهاشمي قال لي الشافعي قول ابي حنيفة اعظم من ان يدفع باهوائنا"

لیعنی امام ابوحنیفہ کا قول اس سے برتر ہے کہ ہم اپنی خواہشات سے رد کرسکیں۔ الحاصل جب کہ امام شافعی امام محمد کے علم وفضل کے قائل اور ان کی کتابوں کے مداح تھے چنانچہ کشف الظنون جلد ۲ کے صفحہ ۳۷۳ میں امام محمد کی کتاب مبسوط کے ذکر میں کھھا ہے:

"وروى ان الشافعي استحسنه وحفظه واسلم حكيم من كفار اهل الكتاب سبب مطالعة حيث قال هذا كتاب محمد كم الاصغر فكيف كتاب محمد كم الاكبر"

یعن و کی ہے کہ امام شافعی نے اس کتاب کو پسند کیا اور اس کو یا دکر لیا اور ایک حکیم جو کفار اہل کتاب سے تھا اس کتاب کے مطالعہ کرنے پر مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا کہ جب چھوٹے محمد (محمد بن حسن) کی کتاب ایس ہے تو بڑے محمد (رسول مُنَافِقِیم) کی کتاب ایس ہے تو بڑے محمد (رسول مُنَافِقِیم) کی کتاب کا کیا کہنا ہے تو پھر یہ بھی خیال نہیں کیا جا سکتا کہ امام شافعی امام محمد کی ایک کتاب مبسوط کو تو یہاں تک پسند کریں کہ اس کو یا دکر لیں اور انہی کی دوسری تصنیف کتاب الحجہ کی نسبت یہ کہیں کہ وہ اول سے آخر تک غلط ہے پس سے بالکل ہے ہودہ اور لین خونیال ہے اور یہ قصہ بالکل فرضی اور بے بنیا دہے۔

اعتراض تمبر ٢: امام غزالي نے منخول ميں لکھاہے:

"امام ابوحنيفة فلم يكن مجتهد الا انه كان لا يعرف اللغة وعليه يدل قول المرامه بابوقبيس وكان لا يعرف الاحاديث ولهذا عزى بقبول الاحاديث الضعيفة ورد الصحيح منها علم يكن فقيه النفس بل كان تيقا ليس لا في معله على مناقصة ياخذ الاصول"

امام غرالی پر یہ افتر او محض ہے امام غرالی کی تصنیف سے محول کوئی کتاب نہیں ہے امام غرالی حضرت امام ابو صنیفہ کی عظمت اور فقاہت کے قائل شے وہ ان کی نسبت ایسا کس طرح کھ سکتے ہے کہ کتاب احیاء العلوم میں انہوں نے جیسے دیگر انکہ فد ہب کی تعریف کی ہے بھر کس طرح ولم کی تعریف کی ہے کہ بیغر ان کی نسبت لکھ سکتے تھے۔ اس لیے علیائے محققین نے تصریح کر دی ہے کہ بیغر الی ایک اور شخص محمور نامی معتز کی المدنہ بھا جو اہل حق کا سخت و تیمن اور امام صاحب کا معاند تھا چیا الی کی خورت الی ایک اور شام غز الی مصاحب خیرات الحسان نے شروع کتاب کے مقدمہ اولی مصاحب کا معاند تھا چیا ہے کہ اس کتاب کا امام غز الی مصنف احیاء العلوم کی طرف منسوب کرنا بالکل غلط اور شنی پر تعصب ہے۔ ہم اجیاء العلوم سے اصل عبارت جو ائمہ فد ہب کی شان میں لکھی ہے درج کر کے میاں حید العلوم سے اصل عبارت جو ائمہ فد ہب کی شان میں لکھی ہے درج کر کے میاں حید آتا بادی ہے گورتہاری فرضی مخول میں وہ کس طرب کی نسبت ایسی عبارت لکھ سکتے تھے۔

احياء العلوم صفح ١٥ الله المناه المناه المناه و المنافعي و ما الفقه و قادة المخلق اعنى الذين كثير اتباعهم في المناهب خمسه الشافعي و مالك و احمد بن حنبل و ابو حنيفة و سفيان الثورى يُوَيَّيْمُ و كل و احد منهم كان عابدا و زاهد و عالما بعلوم الآخرة و فقيهًا في مصالح الخلق و مريدًا بفقه و جه الله تعالى "

لعنی فقہاء جو فقہ کے بانی اور خلق خدا کے پیشوا ہیں لیعنی جن کے پیروان مذہب کشرت سے ہیں پانچ ہیں۔ شافعی، مالک، احمد بن خنبل، ابو حنیفہ، سفیان توری ہیستا اوران میں سے ہرایک عابد، زاہد، عالم، علوم آخرة، فقیدالنفس، مصالح خلق کو جائے والا۔ اورانی فقہ سے صرف رضا مندی اللہ کو مد نظر رکھنے والا تھا۔

اس کے بعدامام شافعی و مالک کے حالات لکھ کرامام ابوحنیفہ کی نسبت اس طرح براکسا

"وما ابوحنيفة بُيَشَيِّ فلقد كان عابدًا زاهدًا عارفًا بالله تعالى خائفا منه مريدًا وجه الله تعالى بعلمه"

لیعنی ارام ابوحنیفہ عابد، زاہر، عارف، خا نَف من اللّٰدا پے علم میں رضاء الّٰہی کے طالب، نتھے۔

اب ناظرین احیاء العلوم کی مبارت مذکور پڑھ کرخود ہی کچھ انصاف کریں کہ امام غزالی نے جب کہ انکہ ثلاثہ کی طرح امام الوصنیفہ کی فضیلت کی بڑی شد ومد سے شہادت دی ہے تو پھر کیاعقل اس بات کوسلیم کر سکتی ہے کہ وہی امام غزالی اس کے برخلاف امام الوصنیفہ کی نسبت یوں لکھیں کہ وہ مجتبد نہ تھے اور نہ فقیہ تھے اور بے جا قیاس کرتے تھے۔ حاشا و کلایے قول ہر گزامام غزالی مصنف کتاب احیاء العلوم کانہیں ہے بلکہ اس دشمن اہل حق معتزلی برطن کا قول ہے۔

شب پراگر وصل آفتاب نخواہد رونق بازار آفتاب نہ کاہد ابونتیس کا جواب آگے آئے گا اورو لھ یعوف الحدیث کے الزام کی کافی تر دید بشہادت نیر التعدادا کا برمحدثین پہلے گزر چکی ہے۔

اعتراض نمبر ٤:

خطیب نے کہا''انہ ای او حنیفہ کان مذھب جھم'' یعنی مذہب ابوحنیفہ کا جہمیہ تقا۔ اب وقتیب دونوں جہمیہ تقا۔ اب وقتیب دونوں خبیمیہ تقا۔ اب وقتیب دونوں نے کتاب المعارف میں امام صاحب کومعہ دونوں شاگر دوں کے مرجد لکھا ہے جافظ سلیمان نے بھی مرجیوں میں لکھا ہے چنانچہ ذہبی نے میزان میں اس قول کوفقل کیا ہے۔

جواب:

حضرت امام ہمام کو جہمیت کا الزام دینے ہے معترضین کوشرم کرنا چاہیے اگر چہ بیدتو مشہور ہی ہے کہ دشمن بات کرے ان ہونی ۔ مگر پھر بھی بات وہ کہنی چاہیے جس کی کچھ گنجائش ہو سکے ۔ حضرت امام والاشان تو مذہب جہمیہ کے بانی جہم بن صفوان کوسخت برا كان ابن قتيبة يميل الى التشبيه منحرف عن القرة وكلا يدل عليه وقال البيهقي كان يرى راى الكرامية انتهى ملخصًا"

یعنی حاکم نے کہااس بات پراث تکا اجماع ہو چکاہے کہ قتیبی کذاب تھا۔ دارقطنی نے کہا ہے کہ ابسن قتیب کہ کرامید کی طرف ماکل تھا۔ پہنی کہتے ہیں کہ کرامید کی رائے رکھتا تھا۔

پھر ایسا کذاب بد مذہب شخص اگر امام ابوصنیفہ کے برخلاف کوئی جھوٹا الزام عاکد کرے تواس کی کلام کا کیا اعتبارہ وسکتا ہے ہیہ بجیب بات ہے جو میاں حیدرآ بادی لکھتا ہے کہ حافظ سلیمانی نے بھی امام صاحب کو مرجیوں میں لکھا ہے اور ذہبی نے میزان میں اس قول کونقل کیا ہے ہوئی ان الاعتدال کا بھی غالبًا میاں حیدرآ بادی نے نام ہی سنا ہوا ہے خواب میں بھی اس کا ویکھنا نصیب نہیں ہوا ور نہ ایسا وہ بھی نہ لکھتا میزان الاعتدال ہمارے پاس ہے اور ہم می اس کا ویکھنا فصیب نہیں ہوا ور نہ ایسا وہ بھی نہ لکھتا میزان میں صافظ سلیمان کا نام تک نہ لکھا گیا چہ جائیکہ برخلاف امام ہمام اس کا قول نہ کور در بی ہو یہ بھی کی رسالہ نے حیدرآ بادی کو دھوکہ میں ڈالا ہے۔ حیدرآ بادی اگرخوداس افتر اء ہو یہ بھی کی رسالہ نے حیدرآ بادی کو دھوکہ میں ڈالا ہے۔ حیدرآ بادی اگرخوداس افتر اء کو الزام سے بری ہونا چاہتا ہے تو اس رسالہ کا نام کھی دیں جس کی کا سہلیسی آ پ نے کہ اس کے مصنف سے ہم پوچھیں کہ میزان میں کس جگہ سلیمانی کا امام ابو صنیفہ کی نبست مرجیہ ہونا لکھا ہے شاید آ پ کے منقول عنہ رسالہ کے مؤلف نے ابو صنیفہ کی نبست مرجیہ ہونا لکھا ہے شاید آ پ کے منقول عنہ رسالہ کے مؤلف نے میزان میں مسعر بن کدام کے تذکرہ میں نعمان کا نام و کھی کرامام ابو صنیفہ کا خیال کرایا میں مساسلہ کہ اس میں لکھا ہے:

"مسعر بن كدام فحجة امام ولاعبرة بقول السليماني كان من المرجية مسعر بن كدام وحماد بن ابي سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبدالعزيز بن ابي رواد و ابومعاوية وعمرو بن ذرد سرد جماعة"

یعنی مسعر بن کدام جحت اورامام تھے اور سلیمانی کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں جواس

چنانچه کتاب موفق صفحه ۱۸ میں قول امام ابوصنیفه کاجهم بن صفوان کے خطاب ہیں السا ہے:

"الكلام معك عار والخوص فيما انت فيه نار قال كيف حكمة على رئد شمع كلامي قال ابلغني عنك اقاويل لا يقول بها اهل الصلاة قال افتحكم بالغيب قال اشتهز ذلك عنك عند الخاصة والعامة لما الى ان احقق ذالك عنك"

تعنی امام صاحب نے جم بن صفوان کو کہا تیرے سات کلام کرناعار ہے اوراس اس میں خوض کرنا جو تیرا فد ہب ہے موجب دخول جہنم ہے صفوان نے کہا آپ مجھ پر کیے فتو کی لگاتے ہیں جب کہ آپ نے میرے کلام مجھ سے سنے ہی نہیں ۔ آپ نے فراا مجھے تیری ایسی باتیں پینچی ہیں جو کوئی مسلمان اہل صلوق کہ نہیں سکتا۔ اس نے کہا گھ آپ مجھ پر تھم بالغیب کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تیری باتیں عام وخاص میں شہر سا یا چکی ہیں تجھ سے یو چھنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔

دیکھوامام صاحب تو مذہب جمیہ کے بانی کوکافر کہتے ہیں ادھرکور باطن وہابی ان کو گل جمیہ قرار زیتے ہیں۔ رہاا ہو قتیبہ کاامام کوم جنہ کہنا سواول تو ابو قتیبہ دینوری کو گ شخص نہیں البتہ ابن قتیہ ایک شخص ہے جس نے کتاب المعارف کھی ہے۔ اب الا ابن میں ممیز نہ ہونا بزی بھاری جہالت کی دلیل معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دوست حیدر آبادی نے مختلف رسالجات دکھ کر اناپ شناپ لکھ مارا ہے خودکوئی کتاب کھی دیکھی ورنہ ایسی سخت غلطی صادر نہ ہوتی۔ دوم تمہیں یہ بھی بتا دیتے کہ یہ حضرت اس قتیبہ خود کیسے ہیں اور محدثین کے نو یک یہ کیا درجہ کہتے ہیں۔

سومیزان صفحه ا کمیس ان کی نسبت محدثین کی شہادت یوں درج ہے:

"قال الحاكم اجتمعت الامة على ان القتيبي كذاب. قال الدار قطلي

كال الم الوصيف يس يرافتر اضات كر جوابات المحاص محاص محاص المحاص ا

ابوطنیف کی اکم کل انبیاء کا بھی مذہب ہے جیسا کہ حضرت سے کا قول ہے اے خدااگر تو ابوطنیف کی اکم کل انبیاء کا بھی مذہب ہے جیسا کہ حضرت سے کا قول ہے اے خدااگر تو ابنی کوعذاب دی تو تیرے اپنے بندے ہیں اورا گر بخش دی تو تو عزیز حکیم ہے۔ دیکھواس ہیں امام صاحب نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ مرجیہ مرحومہ کا ہے جواس بات کی قائل ہیں کہ گناہ کی کوئی سز انہیں ہے۔ ہاں ایک شم مرجیہ مرحومہ کا ہے جواس بات کی قائل ہیں کہ اگر خدا جا ہے تو گناہ گار کواس کے کیے کی سز ادی اور جو چا ہے تو معاف کر دے اور تمام انبیاء کرام بیٹی اس بات کے قائل ہیں اور امام صاحب کا بھی بہی قول ہے پھر حیف ہے ان لوگوں پر جو امام صاحب کی نسبت بید خیال کریں کہ آپ بہی قول ہے پھر حیف ہے ان لوگوں پر جو امام صاحب کی نسبت بید خیال کریں کہ آپ بہی قول ہے بھر حیف ہے ان مرجیہ مرحومہ ہیں تمام امت محمد میں تھے اور ان سے بیز اری کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں مرجیہ مرحومہ ہیں تمام امت محمد میں تھے ہوں تو ہوا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں مرجیہ مرحومہ ہیں تمام امت محمد میں تھے ہوں تو ہوا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں مرجیہ مرحومہ ہیں تمام امت محمد میں تھا ہوں تو ہوا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں مرجیہ مرحومہ ہیں تمام امت محمد میں تا کہ برخلاف ہوں تو ہوا مقابل کے برخلاف ہوں تو ہوا موات کے برخلاف ہوں تو ہوا

اعتراض نمبر ٨:

تاریخ بغدادی میں یہ بھی ذکر ہے کہ ابواسحاق فزاری نے کہا:

"كنت اتى ابا حنيفة فاساله عن الشيء من الغزداة فسألة عن مسئلة فاجاب فيها فقلت يروى عن النبى على كذا و كذا قال و عنا من هذا" ليعنى مين ابوطيفه كي پاس آتا تفااوران سے امير غزوه سے يحمد يو چمتا تھا مين نے ان سے ايک مسئلہ يو چها تو انہوں نے جواب ديا مين نے کہا حضرت سے يول ال باره مين روايت ہے تو امام ابوطیفه نے کہا اس سے ہم کو چھوڑ یعنی حدیث کا ذکر مت

جواب:

وب با تیں ہا تک کرا پنااورائے ہم خیالوں کا دل خوش کر لینا مقصود ہوتا ای کوکل شناپ باتیں ہا کک کرا پنااورائے ہم خیالوں کا دل خوش کر لینامقصود ہوتا ای لیے وہ کا اہم ابوطنیفہ بہتینے باعتراضات کے جوابات اس اس اس کا اہم ابوطنیفہ بہتینے باعتراضات کے جوابات اس کا کا کا کا ا نے مرجیوں میں شار کہاہتے ۔ سستر ، حماد بن البی سلیمان و نعمان و عمر و بن مر ہو و عبد العمل بن البی رواد والبومعا و بیدو عمر و بن ذروغیر ہاکیا جماعت کو۔

"وفى التمحيد لابى الشكور السالمى قسمو المرجية على نو عين مرجبة مرحومة هم اصحاب النبى في و مرجية ملعونة وهم الله ين يقولون بان المعصية لاتضرور المعاصى لا يعاقب وردى عن عثمان بن ابى ليلى انه كتب الى ابى حنيفة وقال انتم مرجية فاجابه بان المرجية على ضربين مرجية ملعونة وانا برى منهم ومرجية مرحومة وانا من م وكتب فيه بان الانبياء كانوا كذالك الا ترى الى قول عيسى الما قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز

لیعنی مرجیه مرحومه اوروه اصحاب نبی منظافی اور مرجیه ملعونه اوروه لوگ بیں جو کہتے ہیں گناه کچھ مضر نہیں ہے اور عاصی کو کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔عثمان بن ابی لیلی نے امام

کسی کتاب سے کوئی قول خواہ اس کا مصنف کسی طور سے نقل کر دے حضرت اہام کے بظاہر مخالف دیکھ لیس تو غنیمت سمجھیں اور عقدہ لا پنجل کی صورت میں مخالفین کے سامنے نیش کرتے ہیں سوواضح ہوکہ اول تو خطیب بغدادی کا بیا پنا قول نہیں اور نہاس کواس قول سے اتفاق ہے بلکہ اس نے امور خانہ طریق پر جہاں حضرت امام ہمام کے مادھین کے اقوال نقل کیے ہیں وہاں قادھین کے اقوال بھی لکھ دیتے ہیں ۔خواہ وہ کیسے مادھین کے اقوال نھی لکھ دیتے ہیں ۔خواہ وہ کیسے ہی ہوں نہ ہوں۔

چنانچ خیرات الحسان کے صفحہ ۲ کمیں لکھاہے:

"الفصل التاسع والثلاثون في روما نقله الخطيب في تاريخه عن القادحين فيه اعلم انه لم يقصد بذلك الاجمع ما قيل في الرجل على عادة المؤرخين ولم يقصد بذلك انتقاصه ولا الحط عن مرتبة بدليل انه قدم كلام المادحين واكثر منه من نقل ماثره السابقة في اكثرها انما اعتمد اهل المناقب فيه على ما في تاريخ الخطيب ثم عقبه هذكر كلام الشادحين اكثر منه من نقل ماثرة السابقة في اكثرها انما اعتمد اهل المناقب فيه على ما في تاريخ الخطيب ثم عقبه بذكر كلام القادحين لتبين الله من جملة الاكابر الذين لم يسلموا من خوض الحساد والجاهلين فيهم ومما يدل على ذالك ايضًا ان الاسانيد التي للقدح لا يخلو غالبها من متكلم فيه او مجهول ولا يجوز اجماعًا" یعنی انتالیسواں قصل ان اقوال کی تر دید میں ہے جوخطیب بغدادی نے اپنی تاریج میں قادحین کے نقل کیے ہیں اور علوم ہو کہاس کی غرض صرف ان اقوال کو جمع کرنے ے بے جو کسی مخص کے حق میں کیے گئے ہوں جیسا کہ مورفین کی عادت ہے اور اس ہے ہر گزاس کی قدر ومنزلت کی تنقیص مقصود نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے پہلے مادحین کے اقوال لکھ دیئے ہیں اور اکثر ان روایات کا ذکر کر دیا ہے جن پر اہل منا قب کے عماد ہے اور اس کے بعد قارعین کے اقوال بھی نقل کر دیتے ہیں تا کہ معلوم

کے متکلم فیداور مجہول اشخاص ہیں جن کی روایات بالا جماع غلط ہیں۔
اب اس تصریح سے صاف معلوم ہو گیا کہ بغدادی نے حضرت امام ہمام کی کسرشان کی غرض ہے ایسے اقوال نقل نہیں کیے آپ کے بھی مثل دیگرا کا ہر دین کے حاسد بہت سے جنہوں نے ایسے نضول بکواس آپ کے خلاف کر دیئے ہیں جو بالکل بے ہودہ اور پوچ ہیں۔ دوم اگر فرض کر لیا جادے کہ اس نے ایسے اقوال کو سیح تھر کہ بطور اعتراض کے نقل کیا ہے تاہم اس سے امام اعظم کی شان کی نسبت کوئی تنقیص بایڈ نہیں ہوسکتی۔
چنانچے اسی خیرات الحسان کے صفحہ مذکور میں اس طرح پر لکھا ہے:

"وبفرض صحة ما ذكره الخطيب من القدح من قائله لا يعتد به فانه ان كان من غير اقران الامام فهو مقلد لماء قاله او كتبه اعداء او من اقرانه لما مر ان اقول الاقران بعضهم في بعض غير مقبول وقد صرح الحافظان الذهبي وابن حجر ..... بذلك قالاً ولا ينجو منه الا من قال الذهبي وماعلمت عصر اسلم ابله الا عصر النبيين والصديقين"

العین اگر بالفرض اس قدح کو جوخطیب نے نقل کی ہے اس کے قائل سے سیحے تسلیم کرلیا جائے تو بھی اس کا کیااعتبار ہے کیوں کہ اگر قادح امام کے عصر سے بعد کا ہے قوہ ہام صاحب کے دشمنوں کے اقوال کا مقصد ہوگا اور اگر آپ کا ہم عصر ہوتو بھی اس کا قول نامعتبر ہے کیوں کہ پہلے گزر چاہے کہ ہم عصر وں کے اقوال ایک دوسر سے کے بار ب میں غیر مقبول ہوتے ہیں جیسا کہ حافظ ذہبی اور ابن حجر نے تصریح کی ہے اور کہا ہے کہ بالخصوص جب ظاہر ہو جائے کہ یہ بات کسی عداوت ذاتی یا مذہبی کی وجہ سے کہی گئی ہے بالخصوص جب ظاہر ہو جائے کہ یہ بات کسی عداوت ذاتی یا مذہبی کی وجہ سے کہی گئی ہے کیوں کہ حسد سے سوائے معصوبین کے کوئی بشرنجات نہیں یا سکتا۔ ذہبی کا قول ہے کہ مجھے کوئی ایباز مانہ معلوم نہیں ہے جس کے لوگ حسد سے نے سکیس سوائے عصر انبیا ، اور صدیقین کے۔

الم الوصف المساور المرافع المساور المرافع المر

سوم خطیب بغدادی کچھام ابوحنیفہ کی ہی نسبت متعصب نہ تھا۔ بلکہ اس نے امام اجمد بن حضیات کھا ہے جس سے صلا ول احمد بن حضیل کی اور ان کے اصحاب کی نسبت بھی سخت ست لکھا ہے جس سے صلا ول اور حفیوں وغیرہ نے اس کی خوب خبر لی ہے اور تر دید میں کتابیں کھی ہیں۔ چنا نچے شامی شرح درمختار کے صفحہ ۲۵ جامیں لکھا ہے:

"وممن انتصر " للامام العلامة يوسف بن عبدالهادى الحنبلى فى مجلد كبير سماه تنوير الصحيفة وذكر فيه عن ابن عبدالبر لا يتكلم فى ابن حنيفة بسوء ولا تصدّقن احدًا يسئ القول فيه فانى والله ما رايت أفضل ولا أورع ولا افقه منه ثم قال ولا يغيّر احد بكلام الخطيب فان عنده العصية الزائدة على جماعة من العلماء كابى حنيفة والامام احمد وبعض اصحابه و تحامل عليهم بكل وجه وصنف فيه بعضهم السهم المصيب فى كبد الخطيب"

این پیش ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امام ابو حذیفہ کی جمایت کی ہے ان میں علامہ بوسف ابن عبد الہادی حنبی بھی ہیں جنہوں نے ایک بردی کتاب تور الصحیفہ نام کی لکھی اور اس میں بیان کیا کہ ابن عبد البر نے فرمایا کہ امام ابو حذیفہ کے حق میں کوئی بری کلام نہ کی جا و سے اور ان کی نسبت کی کا براقول سچانہ سمجھا جاوے کیوں کہ خدا کی قتم میں نے کوئی شخص امام ابو حذیفہ سے افضل بہت پر ہیز گاراور افقہ نہیں دیکھا۔ پھر کہا ہے کہ کوئی شخص خطیب بغدادی کی کلام پر دھوکہ نہ کھا کیں کیوں کہ اس نے ایک جا عت علماء شل امام ابو حذیفہ وامام احمد اور ان کے بحض اصحاب پر بڑا تعصب کیا ہے جماعت علماء شل امام ابو حذیفہ وامام احمد اور ان کے بعض اصحاب پر بڑا تعصب کیا ہے اور ان پر ہرایک طرح کے عیب اگائے ہیں جس کی تر دید میں بحض نے سہ مصد میں اور ان پر ہرایک طرح کے عیب اگائے ہیں جس کی تر دید میں بحض نے سہ المصیب فی المود علی النحطیب علام عیسی تر دید میں ایک کتاب "السہ مد المصیب فی الود علی الخطیب" علام عیسی نے من ابی بحر ملک المحظم ابو بی حقی متوفی متوفی ہے ہی کتاب "السہ مد المصیب فی من ابی بحر ملک المحظم ابو بی حقی متوفی متوفی ہے ہی کتاب "السہ مد المصیب فی نصر الخطیب" علام عیسی نصور المحطیب نا حافظ جال الدین سیوطی نے بھی کتاب "السہ مد المصیب فی نصور المحطیب فی المود علی المحطیب فی المود علی المحطیب فی المود و المحسیب فی المود علی المون نے المحسیب فی المود علی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المود علی المحصیب فی المود علی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المحسیب فی المود علی المحسیب فی المحسیب فی المود علی المحسیب فی ا

کی ام ابوضیفہ بینے پراعتراضات کے جوابات اس 370 کا کا کا 370 کا 377 کی جائے ہے۔ جوابات استفیار کی اس جلد استفیار کی اس جلد استفیار کی اس کے مشابہ حافظ الحدیث یزید بن ہارون کا قول بھی موجود ہے جیسا کہ کردری جلدا صفحہ الحامیں ہے:

"عن عبد الله بن ابى لبيد قال كنا عند يزيد بن هارون فقال المغيرة عن ابراهيم فقال يزيد يا احمق هذا عن ابراهيم فقال يزيد يا احمق هذا تفسير قوله عليه الصلوة والسلا فما تصنع بالحديث اذا لم تفهم معناه"

یعنی الی لبید کہتے ہیں کہ ہم یزید بن ہارون کے پاس بیٹے تھے کہ انہوں نے کہامغیرہ نے ابراہیم سے یوں روایت کی ہے اس پر ایک مخص کہنے لگا کہ ہم کوتو حضرت کی حدیث بتاؤ۔ یزیدنے فر مایا ہے احمق بیتو حضرت کی تفسیر ہےتو حدیث کو کیا کرے گا جب اس کامعنی نہیں سمجھ سکتا ایسا ہی ابواسحاق فزاری کی روایت مذکورہ کو اگر سیحے فرض کر لیا جائے تو اس کی صورت بعینم اس صورت کے مطابق ہے جواس روایت بزید بن ہارون میں ہے یعنی جب فزاری نے امام صاحب سے مسلد یو چھااور آپ نے جواب باصواب دیا اورفز اری نے کہا کہ حضرت کی حدیث تو یوں ہے تو آ پ نے سیجھ کر ہمارا جواب تو عین تقسیر حدیث تھا جس کو سیمجھ نہیں سکا۔ یزید بن ہارون کی طرح اس کو کہہ دیا کہتم حدیث کا ذکرچھوڑ دو جب تہمیں اس کی سمجھنیں اب بتا ہے اس میں آپ برکیا الزام ہے۔الحاصل حضرت امام اعظم ایسے مسلم پیشوائے دین فقیدومحدث کی برخلاف جو خص بیالزام لگائے کہ وہ قر آن وحدیث کے برخلاف مسائل بیان کرتے تھے اور قال الله وقال الرسول كى برواه نبيل كرتے تھاس كا قول بالكل مردود ہے۔جيسا كه برخلاف اس کے بشہادت محدثین ثابت ہو چکاہے کہ آپ ہرمسکلہ میں قرآن وسنت کی اتبع کرتے تھے اور احادیث صححہ اور آخری فعل رسول اور تعامل صحابہ کی تلاش میں رہتے تھے ای لیے اکابرمحدثین امام صاحب کے ہی اقوال پرفتویٰ دیتے جیسا کہ چیچیے

اعتراض تمبير ٩:

خطیب بغدادی نے کہا"ما ولد فی الاسلام اضر منه" یعنی اسلام میں کوئی اس سے زیادہ ضرردینے والا پیرانہیں ہوا۔

جواب:

خالف نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ خطیب بغدادی نے کس سے یہ فقرہ روایت
کیا ہے اور یہ بھی بیان نہیں کیا ہے کہ یہ قول کسی نبست ہے پھرا یہے ہے سروپا بے
اصل اقوال کو خالف کے سامنے معرض استدلال میں پیش کر نابری جمافت کی بات ہے
ہم او پر خطیب کی روایات کتاب تبییض المصحیفہ کے حوالہ سے امام صاحب کی
ہم او پر خطیب کی روایات کتاب تبییض المصحیفہ کے حوالہ سے امام صاحب کی
ہم تیں درج کر چکے ہیں جو ابن افی داؤد سے روایت کی گئی ہیں۔ اور جن کا مضمون یہ
ہے کہ امام صاحب کی نسبت سوائے جائل یا حاسد کے کوئی کلام نہیں کرسکتا تو پھروہی
خطیب اپنی ان روایات کے برخلاف امام صاحب کی فدمت میں کس طرح کہ سکتا
ہے کہ ''ما و لد فی الاسلام اضو منہ ''مکن ہے کہ ایساکلمہ کئی شریر حاسد نے کی
بررگ کی نسبت کہد دیا ہو کیوں کہ اکثر جائل حساد بزرگان دین کی نسبت ایسے بے ہودہ
دل آزار کلمات کھے کرانے دل خوش کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت امام شافعی کی نسبت
دل آزار کلمات کی مراب یے دل خوش کیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت امام شافعی کی نسبت

"عن انس قال قال رسول الله الله على امتى رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتى من ابليس"

(ویکھوشرح سفرالسعادت صفی ۲۳ قشخ عبدالحق محدث دہلوی)
پھراگرکوئی کم بخت وشمن دین اسی مضمون کی من گھڑت بیروایت ''ما ولد فسی
الاسسلام'' امام صاحب کی مذمت میں کہدد ہواس سے حضرت امام کی قدرو
منزلت میں کیا فرق آسکتا ہے جب دنیا اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ آپ جیسا
عامی دین اسلام مفسر الکتاب مجی النة ، فقیہ ، زاہد ، عابد ، متورع ، خاکف من اللہ نہ کوئی
ہواہے اور نہ ہوگا۔ اور جب کہ ایکا فیض ابدالآ باد تک صفحہ دنیا پر جاری ہے اور آپ کے

الک فرام ابوطنیفہ کیے پراعتراضات کے جوابات محال کا المحال کا دو تہائی کے قریب ہے کمرا لیے مسلم مقتداء اسلام کی نسبت ایسے کمات بکنے والا اپنی عاقبت خراب کرنے کے سواحضرت، امام کی شان عالی کو کیا بعد لگا سکتا ہے۔

اعتراض نمبر•ا:

امام بخارى نفرار أحدوايت كيام كه "كنت عند سفيان فنعى نعمان فقال الحمد لله ينقض الاسلام عروة عروة ما ولد فى الاسلام اشأم منه"

فزاری کہتے ہیں میں سفیان کے پاس تھا کہ امام ابوصنیفہ کے مرنے کی خبر آئی۔ سفیان نے کہا کہ الحمد للہ کہ ایساامام دنیا سے گیا جواسلام کے حلقہ کوتو ژنا تھا اور اس سے زیادہ اشام کوئی نہ تھا۔

جواب:

پیروایت امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تعیم بن جماد مروزی عن ابی آخق فزاری سے کھی ہے۔ پس اب اس بنا پر ہم بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ بیروایت محض جعلی ووضعی ہے اور حضرت سفیان تو رق ہرس کے افتر اے کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ کی نسبت ان کی وفات کی خبر سن کر معا : اللہ الیا نیول کہ نعیم بن جماد مروزی متوفی ۲۲۸ ھاگر چہ امام بخاری کا شیخ ہے اور ان کے نزدیک معتبر ہے اور اسے چند احادیث انہوں نے اپنی صحیح میں بھی لکھی ہیں مگر اکثر محدثین کے نزدیک وہ سخت مجروح ہے بیہاں تک کہ بعض نے علاوہ اس کے ضعف ' نکارت کے وضع احادیث کا الزام اس پرلگایا ہے اور امام صاحب کا تو بیدا بیا و تحود گھڑ کر اور اور کی طرف منسوب کرتا تھا۔ اوگوں کی طرف منسوب کرتا تھا۔

چنانچ میزان الاعتدال میں اس کی نسبت لکھاہے:

"قال الازدى كان ابو نعيم نضيع الحديث في تقوية السنة وحكايب مزدرة في ثلب النعمان كلها كذب" دیکھو جو شخص احادیث کے وضع کرنے میں رسول خدا آگاتی آپار افترا اکی پچھ پرواہ نہ کرے وہ امام ابوحنیفہ کی عیب گیری میں جھوٹے قصے گھڑنے میں کب فرق کرے گا پیں اہام بخاری کی روایت مذکور بقول حافظ از دی صریح جھوٹی اور وضع ہے اور حضرت سفیان ثوری کا امام کی وفات کی خبر پہنچنے کے وقت الحمد لللہ منقض الاسلام عروۃ کہنا سراسران پرافتر ابہتان ہے اس موقع پراگرکوئی یہ کے کہ بیتو مانا کہ روایت مذکور جعلی و وضعی ہے۔ ن امام بخاری کی عظمت وجلالت سے یہ بہت مستجد معلوم ہوتا ہے کہ وہ وضعی ہے۔ ن امام بخاری کی عظمت وجلالت سے یہ بہت مستجد معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھن ایک مزمبی رخش ہے امام ابوحنیفہ کی نبعت ان کے حاسدوں سے جعلی قصے روایت کرکے اپنا دل خوش کرنا پند کریں اور ان کی تو بین رواز کھیں اس تعجب کے دفعیہ روایت کرکے اپنا دل خوش کرنا پند کریں اور ان کی تو بین رواز کھیں اس تعجب کے دفعیہ بیس ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب کہ امام بخاری اپنے استاذ محمد بن یکی ڈ بلی سے اس رخش کا بدلہ ہے نی کا بدلہ ہے نی کہ جب کہ امام بخاری اپنے ستان کو بین میت شفت کے دوسے حاصل رخش کے بدلہ سے نیج سکتے تھے۔

جس کا مختصر بیان اس طرح پر ہے کہ امام بخاری نے امام ذبلی سے فتوئی مذکور سے
پہلے احادیث بہت ہی تن ہوئی تھیں جس کا طبح بخاری میں درج کرنا ضروری تھا۔ اور
ہر بخش لاحقہ سے ان کو بیٹھی گوارہ نہ تھا کہ ان کے اندراج سے خودد شن کا نام مشہور کیا
جائے اس پر انہوں نے مثل مشہورہ '' سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی نیچ رہے' پر کار
بند ہوکر یہ ملمت عملی کی کہ تقریباً ۴۰ سرا حادیث مروبیان کی تو مختلف ابواب میں درج
بند ہوکر یہ ملمت عملی کی کہ تقریباً ۴۰ سرا حادیث مروبیان کی تو مختلف ابواب میں درج
کردیں لیکن کسی روایت کے بھی سلسلہ اسناد میں ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا
نام نہ کھا کہ جس سے فیر کو میشن ہو سکے کہ امام ذبلی سے بیا حادیث روایت کی گئی
بین چنا نچ کئی جگہ تو صرف ''حد شنا محمد'' ہی لکھ دیا اور کئی جگہ بجائے ان کے باپ
بیں چنا نچ کئی جگہ تو صرف ''حد شنا محمد'' ہی لکھ دیا جیسا کہ بینی شرح بخاری جلام
کے صفحہ امیں اس طرح پر لکھا ہے:

"محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد فارس بن ذهب ابى عبدالله الذى

حدیثیں اور عیب گیری نعمان میں جھوٹے تھے گھڑتا تھا جوسب کے سب جھوٹے موت تھ

اور مقدمه فتح الباري كے صفحه ۵۲۵ ميں لكھاہے:

"وقال النسائى ضعيف ونسبه ابو بشر الدو لابى الى الوضع" لينى نسائى نے اس كوضعيف كبا ہے اور ابو بشر دولا في نے اس كووضع احاديث كى طرف منسوب كيا ہے۔

اورتذكرة الحفاظ كى جلد اسفى كي من كلها ب: "وهو (اى نعيم) مع امامة منكر الحديث"

پرای کے صفحہ میں ہے:

"وفال ابوسعید بن یونس روی احادیث مناکیر عن الثقات" اخر میں لکھاہے:

"وكان من اوعية العلم ولا يحتج به"

یعنی اگر چہ بیٹلم کے برتنوں میں سے تھا گراس کے ساتھ ججت نہیں پکڑی جاتی اور میزان المتنال میں ہے:

"وقال ابوداؤد كان عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي ﷺ ليس لها اصل"

یعیٰ نعیم بن حماد کے پاس رسولِ خدامناً النیخ استقریباً بیس احادیث ایسی تھیں جن کا کوئی اصل نہ تھااس کے بعد صاحب میزان نے بطور نمونہ چند ہے اصل احادیث نقل کی ہیں جن میں سے ایک رہجی ہے:

"نعيم بن حماد ثنا ابن وهب ثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن مروان بن عشمان عن عمارة بن عامر عن ام الطفيل انها سمعت النبي على يقول رايت ربي في احسن صورة شابا موقرا رجلاه

تاريخ كبير فقال في باب محمد بن عبدالله محمد الشافعي القرشي مات سنة اربع ومأتين ثم انه ما ذكره في باب الضعفاء مع علمته بانه كان قدر روى شيئًا كثيرًا من الحديث ولو كان من الضعفاء في هذا الباب لذكره ذكر ابا حنيفة في هذا الباب"

علادہ اس کے چونکہ امام شافعی کی حافظ محد بن حسین ابوالفتح موصلی متوفی ۲۰۷۳ ھنے اپنی کتاب البضعیف اور امام ابوحنیفہ کی

(1) چنانچ عقود الجوام المنفه كصفح اامين لكهام: "وذكر محمد بن الحسين الموصلي الحافظ في آخر كتابه في الضعفاء قال يحيى بن معين ما رايت احدا قدمه على وكيع وكان يفتي يراي ابي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثًا كثيرًا (قال) وقيل ليحيني بن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كان يصدق في الحديث قال نعم صدوق (قال) و قبل ليحيى بن معين ايما احب اليك ابو حنيفة او الشافى و ابويوسف القاضى فقال اما الشافعي فلا احب حديثه واما ابوحنيفة فقد حديث عنه قوم صالحون وابويوسف لم يكن من اهل الكذب كان صدوقا ولكن لست ارى حديثه يجزى" يعني يجي بن معین نے کہا ہے میں نے ایر کوئی محدث وعالم نہیں دیکھا جس کو میں وکیع پر مقدم کروں حالانکہ وہ امام ابوحنیفہ کی رائے پرفتوی دیا کرتے تھے۔اوران کی کل حدیثیں حفظ کرتے تھے اور انہوں نے امام ابوطنیفہ سے بہت سی حدیثیں سی تھیں یہ بھی سیجی بن معین سے کہا گیا کہ کیا امام ابوصنیفہ حدیث میں سے مانے جاتے تھے کہا کہ ہاں سے مانے جاتے تھے رہجمی ان سے کہا گیا کہ ابو حنیفہ و شافعی اور ابو یوسف قاضی میں سے کون ما آپ کو پسندیده ہے فرمایا کہ میں شافعی کی حدیث تو پسندنہیں کر تالیکن ابوحنیفہ کو پیزر کرتا ہوں کیوں کہ آیک جماعت صالحین نے ان سے حدیث روایت کی ہے اور ابويوسن گواہل كذب نة نت بلكه صدوق تھے (بقيد حاشيدا گلے صفحہ بر ملاحظه كريں)

X امر الوطنيف المست يراعز اضات كجوابات كالمحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال

..... روى عنه البخارى فى الصوم والطلب والجنايز د العتق وغيرة موضع فى قريب من ثلاثين ..... العتق ولم يقل حدثنا بن يحيى الذهلى مصرحًا ويقول حدثنا محمد ولا يزيد عليه ويقول محمد بن عبدالله ينسبه ابى جده ويقول ه حمد بن خالد جد ابيه والسبب فى ذالك ان البخارى لما دخل نيسا پور عليه محمد بن يحيى الذهلى فى خلل الحفظ وكان قد منهم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " پس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " پس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " پس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " كس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " كس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " كس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " باسمه " كس جوم الروايته عنه ولم يصوح باسمه " كسمه الروايته عنه ولم يصوح بالسمه " كسمه الرواية المنه الرواية المنه الرواية المنه الرواية المنه ا

اعتراض براا:

رازی نے رسالہ ترجیج شافعی میں لکھا ہے کہ بخاری نے ذکر شافعی کا پنی تاریخ کبیر میں کیا ہے پھر کہا:

"ولو كان الضعفاء في هذا الباب اى في علم الحديث لذكره كما ذكر ابا حنيفة في هذا الباب"

یعنی اگرامام شافعی علم حدیث مین ضعیف ہوتے تو امام بخاری اپنی کتاب تاریخ کبیر میں اس کاذکر کرتے جیسے ابوحنیفہ کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے۔

جواب:

امامرازی کاکوئی رسالہ ترجیح شافعی میں نہیں ہے البتہ منا قب شافعی میں ان کارسالہ ہے اور اس میں عبارت نہ کور بھی ہے اور پھر بیعبارت بھی انہوں نے کوئی طعن کے طور پہنیں گوں جیسا کہ آپ نے سوء نہی سے سمجھا ہے بلکہ انہوں نے امام بخاری کا گویا ایک طرح کا شکر بید کیا ہے کہ کیوں کہ امام بخاری نے جس بے پروائی سے امام شافعی کا ذکر تاریخ کمیر میں کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی نے یہی غنیمت سمجھا ہے کہ تضعیف نہیں کی جیسی کہ امام ابو صنیفہ کی کی ہے چنانچ کل عبارت مذکوراس طرح ہے: تضعیف نہیں کی جیسی کہ امام ابو صنیفہ کی کی ہے چنانچ کل عبارت مذکوراس طرح ہے: "و امام الامام محمد بن اسم عیل البحاری فقد ذکر الشافعی فی

c

X) الم الوضية بيد يرامتر اضات كروايات الكافكافك فك كافكافك فك 384 OK

توثیق کی تھی اس لیے امام رازی کی عبارت مذکور سے بیمتر شح ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے امام کی حمایت میں حافظ موصلی کی تضعیف کو مدنظر رکھ کرصرف بیر ثابت کرنا جاہا ہے کہ پیونکہ امام بخاری نے امام شافعی کا تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے اور ''کتاب المضعفاء'' میں ان کا ذکر نہیں کیا اس لیے امام شافعی ان کے زویک ضعیف نہ تھے اور غیری ضعیف نہ تھے اور غیری ضعیف ہے اعتبار ہے۔

الغرض عبادت مذکور سے آپ کا بیہ مجھنا کہ امام رازی نے اس تصریح سے امام ابوضیفہ کی تضعیف ثابت کرنی جاہی ہے صرف سو جہی ہی نہیں ہے بلکہ امام رازی پر مخض ایک طرح کا افتر او بہتائ ہے امام بخاری کا حضرت امام کا ذکر ضعفاء میں کرنا محض بوجہ تنافر مذہبی کے تھا۔

اعتراض تمبراا:

نجی بن معین نے کہا ابوحنیفہ سے حدیث روایت نہ کروان کی حدیث قابل اعتاد نہیں۔ دیکھوکتاب منتظم لا بن الجوزی۔

جواب:

اس موقت پر ہم کیوں نہ کہہ دیں کہ چہدالادرا ت وزدے کہ بکف چراغ دارو

كيابيونى يكي بن معين تبين بين جن كاليك قول بحو اله عقود الجو اهر المنيفه و سفيان و مالك والاوزاعى والقرأة عندى قرأة حمزه والفقه فقه ابى حنيفة على هذا ادركت اللس (خيرات الحسان صفحه ٣٥)

(گزشتہ سے پیوستہ) کیکن میں ان کی حدیث جائز نہیں سمجھتا دیکھویچیٰ بن معین جن کی نسبت محض امام احمد کا بیقول ہے کہ وہ رجال کی نسبت ہم سے اعلم تھے اور بش حدیث کو پیچیٰ نہ پہچانیں وہ حدیث ہی نہیں ہے ان کی جرح کوامام شافعی کی نسبت محض اس لیے تبول نہیں کیا گیا کہ وہ ان کے ہم عصر تھے۔

الم الوضيف بيد يراعتراضات كروابت المحكم محكم المحكم المحك

اوركه "ابو حنيفة ثقة في الحديث لا يحدث الا بما يحفظ و لا يحدث بما لايحفظ" (تهذيب الكمالِ)

پھران، توال کی موجودگی میں کون شخص خیال کرسکتا ہے کہ یجی بن معین امام صاحب
کی نسبت کہیں کدان سے حدیث نہ کروان کی حدیث قابل اعتماد نہیں اور ابن جوزی کا
حال ہم او پر لکھ چکے بیں کہ وہ ایک شخت متعصب شخص تھا جس کو اکثر ائمہ عظام سے
دشمنی تھی۔ اور پھر باو جوداس کے اس میں بیپخت عیب تھا کہ جرح کے اقوال تو درج کر
دیتا تھا اور مجروح کی نسبت جو کسی نے توثیق و تعدیل کی ہوئی تھی اس کا ذکر تک نہ کرتا

چنانچامام ذہبی نے میزان میں ترجمه ابان بن یزید عطار میں کھا ہے: "وقد اور دہ ایضًا العلامة ابو الفرج ابن الجوزی فی الضعفاء ولم یذکر فیه اقوال من وثقه وهذا من عیوب کتابه یسر الجرح ویسکت

عن التو ثبق'

علاوہ ا س کے چونکہ ابن الجوزی کی کتاب المنتظم بقول صاحب کشف الظنون اوہام کثیرہ اوراغلاط صریحہ کا مجموعہ ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جوزی نے بجائے امام شافعی کے غلطی سے امام ابوصنیفہ کا نام لکھ دیا ہے۔ کیوں کہ بچیٰ بن معین نے امام شافعی کی ہی حدیث کو ناپیند کیا ہے جبیسا کہ ابھی بحوالہ عقو دالجوا ہر المدیفہ کے موصلی کے منقولہ تول کچیٰ بن معین سے گزراہے۔

اعتراض نمبرسا:

میزان الاعتدال میں لکھا ہے: "المنعمان بن ثابت زوطی ابو حنیفة الکوفی امام اهل الرای ضعفه النسائی من جهته حفظ و ابن عدی و آخرون" لیعنی نعمان ابوحنیفه امام اہل رائے کے ہیں ان کونسائی بباعث سواحفظ ضعیف کہا اور

چنانچ جعفر بن ایاس کر جمیس اس طرح پراکھا ہے: "جعفو بن ایاس الواسطی احد الثقات اور دہ ابن عدی فی کاملہ فاساء"

یعنی ابن عدی نے جواس کوضعفاء میں شار کیا ہے تو برا کیا ہے پھر حمید بن ہلال کی نسبت یوں لکھاہے:

"حميد بن هلال احد الاجلة هو في كامل ابن عدى مذكور فلهذا ذكرته والا قاله جبل حجة"

یعنی حمید بن ملال کا ذکر یعنی میزان میں اس لیے کیا کہ ابن عدی نے اس کو کامل میں ذکر کیا تھا۔ ورنہ میر خص جمت ہے اور ضعفاء میں شارنہیں ہوسکتا۔ ایسا ہی فابت بن اسلم کی نسبت لکھا ہے:

"ثابت بن اسلم البناني ثقة بلا مدافعه كبير القدر قلت ثابت ثابت كاسمه ولولا ذكر ابن عدى له ما ذكر ته" لين ثابت بن اسلم مفق علي ثقه

ابن عدى اور دوسر بلوگول في بھى اسى طرح كبا-

جواب:

اول تو ہمیں اس بات کے شلیم کرنے سے بالکل اٹکار ہے کہ میزان الاعتدال اللہ صراحت سے لکھ دیا ہے کہ میزان الاعتدال اللہ صراحت سے لکھ دیا ہے کہ میں اس کتاب میں ہے۔ ائمہ متبوعین مثل امام ابوسلیلہ شافعی و بخاری کاتر جمہاد بانہیں لکھوں گا۔

چنانچاس كى عبارت يول ب: "وكذا لا اذكر فى كتابى من الائمة المتبوعين فى الفروع ادبًا لجلالتهم فى الاسلام وعظمتهم فى النفوس مثل ابى حيفة والشافعي والبخارى"

ایعنی میں اس کتاب میں انکہ بیوعین کا ہرگز ذکر نہیں کروں گا کیوں کہ اسلام میں ان کی جلالت اور عظمت مسلم ہے مثل امام ابو حقیقہ و شافعی و بخاری کے پس جب کہ مصنف کتاب نے خود تصریح کردی ہے کہ انکہ عظام کی نسبت یہ جرح کس طرح کر سکتا تھا۔ جائے گا تو پھروہ برخلاف اس کے امام ابو حقیقہ کی نسبت یہ جرح کس طرح کر سکتا تھا۔ جس سے صاف ثابت ہے کہ امام صاحب کی نسبت کسی نادان جلسہ نے شرار تا یہ عبارت میزان الاعتدال کے حاشیہ پر این اوکر دی اور پھر ناقل نے اصل عبارت بجھ کر دی عبارت میں ناقل نے اصل عبارت بجھ کو درج کتاب کرلی۔ دوم اس الحاقی عبارت میں فقرہ "من جھة حفظ مه "کونسائی کی طرف مند ب کرتا بالکل غلط ہے اور دورج کنندہ عبارت نے اپنی طرف سے ضم کر کے جرح مبین کی صورت بنادی ہے۔ حالانکہ نسائی نے کتاب الضعفاء میں صرف اس قدر کرکھا ہے۔ "نعمان بن ثابت لیس بالقوی فی الحدیث"

اور بیجرح غیرمفسرمبین ہے جو با تفاق محدثین غیرمقبول ہے۔علاوہ ازیں بیجری مجھی امام نسائی سے امام بخاری کی طرح محض فدہبی تعصب کی وجہ سے صادر ہوئی ہے کیوں کہ امام نسائی مائل بہتشیع تھے جیسا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے:"و کان یتشیع" (یعنی وہ تشیع کرتے تھے) بلکہ ان کی موت بھی ان کی تشیع کی وجہ سے لوگوں کی زدو کوب سے ہوئی ہے۔اور اہل تشیع کا بغض امام صاحب سے ظاہر ہے پس انہوں نے

کا اله الوضيفه بینيد براعتراضات کے جوابات المحکم ا

کتاب موفق جلداصفید ۱۹۷ میں محدث بوسف سے جو سیحین کے روایت سے ہیں مروی ہے:

"سمعت وكيعًا يقول لقد وجد الورع عن ابى حنيفة في الحدبث مالم يوجد عن غيره"

یعیٰ حضرت وکیج فرماتے تھے کہ حدیث کے اخذ وروایت کے بارہ میں جیسی کہ پر ہیزگاری واحتیاط امام ابوصنیف بن پائی گئی ہے ایسی اور کسی میں پائی نہیں گئی پھراگر بالفرض وہی شخص اس کے برخلاف آپ کی نسبت بلادلیل "یقب ل السمحالس والسمقاطیع" کہد ہے تواسکے قول کا کیااعتبار ہے علاوہ اس کے امام شعرانی نے میزان کبری کے صفحہ ۲ میں کھا ہے۔

"وف. من الله تعالى على بمطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة من نسخة صحية عليها خطوط الحفاظ آخرهم الحفاظ الدمياطى فرايته لا يرؤى حديثًا الاعن خيار التابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرين بشهادة رسول الله على كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصرى واضرابهم ثري فكل الرواة الذين بينه وبين رسول الله على عدول ثقات اعلام اخيار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب وناهيك يا اخى بعدالة من ارتضاهم الامام ابوحنيفة لان ياخذ عنهم احاكم دينه مع شدة تورعه وتحرزه وشفقت على الامة المحمدية"

یعنی خداتعالی نے مجھ پراحسان کیا کہ امام ابوصنیفہ کی تین مندوں کے بیج نسخے میرنی مطالعہ میں آئے جن پر حفاظ کے دستخط شبت تھے اور اخیر دستخط حافظ دمیاطی کا تھا پس مطالعہ میں نے ان مسانید میں ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی۔جو خیار و عادل اور ثقات تا بعین میں نے ان مسانید میں ایسی کوئی حدیث نہیں دیکھی۔جو خیار و عادل اور ثقات تا بعین

اعتراض نمبر١٠:

رازى في كها: "انما قال في ابن فلان ذالك لانه كان يقبل المجاهيل والمقاطيع والمراسيل وما رفع اليه من حديث بلده وان كان ضعفًا بترك القياس لاجله وما رفع اليه من احاديث سائر البلاد وان كان صحيحا لم يقبله بل عدل على الاستحسان و القياس"

جواب:

وہابی دوست نے نہیں لکھا کہ دازی نے کس کتاب میں بیرقول کس نے لقل کیا اور نیز بہاں ابن فلاں لکھا ہے امام صاحب کا کوئی ذکر نہیں۔ ممکن ہے کہ ابن فلاں کوئی اور شخص ہو کیوں کہ امام صاحب کی شہرت ابن فلاں سے ثابت نہیں بلکہ ابو حنیفہ (کنیت) ہے ہے۔ پھر جب تک معلوم نہ ہو کہ کس کا قول کس کے قق میں ہے تو کس طرح قابل جواب سمجھا جائے۔ حالا نکہ امام صاحب کی نسبت کافی تشریح ہم پہلے طرح قابل جواب سمجھا جائے۔ حالا نکہ امام صاحب کی نسبت کافی تشریح ہم پہلے بھہا دت کبار محد ثین ثابت کر چکے ہیں کہ آپ شمحے حدیث کے تتبع اور تفص کے در پ بھہا دت کبار محد ثین ثابت کر چکے ہیں کہ آپ شمح حدیث کے تتبع اور تفص کے در پ رسول کر یکم گائینے آباور آپ کے صحابہ ڈی گئی کا آخری عمل جن پر ہوا ہو اور کہ اکثر انکہ رسول کر یکم گائینے آباور آپ کے صحابہ ڈی گئی کا آخری عمل جن پر ہوا ہو اور کہ اکثر انکہ حدیث فتو کی دینے کے وقت امام صاحب کے اور آپ کے شاگر دوں کے اقوال کی حدیث فتو کی دینے کے وقت امام صاحب کے اور آپ کے شاگر دوں کے اقوال کی تناش کرتے اور ان کے مطابق تھم دیا کرتے تھے۔ دیکھوشہا دت نمبر ا۔ میں قول اول و دوم حضرت سفیان ثوری اور نمبر المیں قول امام اعمش اور نمبر المیں تول مجمد بن اسحاق اور اور حضرت سفیان ثوری اور نمبر المیں قول امام اعمش اور نمبر المیں قول محمد بن اسحاق اور اور ا

XO امام الوصنيف بيسته براعتر اضات كرجوابات AOOOOOOOOO

لکھا ہے اس پرانہوں نے اس رسالہ سے بالکل انکار کیا اور لکھ بھیجا کہ اس کوجلا دیجیے اور میں نے ان کے مناقب میں ایک مجلد کتاب لکھی ہے چنانچہ اس قصہ کوامام شعرانی نے کتاب الیواقیت والجواہر میں اس طرح لکھا ہے:

"وسوا على شيخ الاسلام مجد الدين الفيروز آبادى كتابًا في الرد على ابى حنيفة وتكفيره ورفعوه الى ابنى بكر بن الخياط اليمنى فارسل لوم مجد الدين فكتب اليه ان كان بلغك لهذا الكتاب فاحرقه فانه افتراء على من الاعداء وانا من اعظم المعتقدين في ابى حنيفة وذكرت مناقبه في مجلد"

اصل میں اباقتیس بجائے الی تبیس کہنے کا اعتراض ابن خلکان نے تقل کیا ہے مگر ساتھ ہی اس کے اس کا جواب بھی اس نے ایبادے دیاہے جس سے امام صاحب کی نببت قلت عربیت کا اعتراض کرنامحض جاملا نداور حاسدانه ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ چونکہ امام ابوصنیفہ کوئی تھے اور کوئی ابن اخی کوابا وخابو لتے ہیں۔اس لیے جب ابن علا غوی نے آپ سے بیمسکلہ یو چھا کہ قاتل بائمتقل پر قصاص واجب ہے یا نہیں اور آپ نے اس کانفی میں جواب دیا تو اس نے کہا کہ گو جمر مجنبق سے قبل کرے اس كے جواب مين آپ نے "ولو قتله باباقبيس" حسب محاوره كوميين كفرماديا پس بیکون سی اعتراض کی بات ہے خاص کر جب کیوفہ کی زبان بجائے خودمتند ہے اور کوفہ اور بھرہ کے نحاق ہی علم نحو کے استاد مانے جاتے ہیں ورنہ اشنے بڑے مسلم پیشوائے دین امام الفقہ والحدیث کی نسبت کون احمق خیال کرسکتا ہے کہ آپ کوا با اور ابی کی تمیزند تھی بالفرض اگر اس کوغلط ہی سمجھ لیا جاوے تا ہم اسے امام صاحب کافلیل العربيت بوناسى طرح سمجانبين جاسكتا-كيول كداكثرافصح الفصحاء كوديكها جاتا ہے کہ بھی نہ بھی جدلی میں چھ نہ چھان کی زبان سے نکل جاتا ہے اوراس سے ان کی زبان دانی برکوئی حرف نہیں آسکتا۔اور نیز احمال ہوسکتا ہے کہ امام صاحب نے توابی قبیس ہی فرمایا ہواور سامع کواباقبیس کہنے کا دھوکہ لگ گیا ہو یا کسی معترض نے

الک المام البوصنیفہ ہے۔ ہوائے المام البوصنیفہ ہے۔ ہوائے الک المحکول اور حسن بھری وغیرہم کے سوا۔ (جن کے مثل اسود، علقہ، عطاء، عکر مہ، مجاہد، مکحول اور حسن بھری وغیرہم کے سوا۔ (جن کے زمانہ کی خیرت کی آئے خضرت مکالی ہے شہادت دی ہے) کسی اور سے روایت کی گئی ہو بہت مراوی درمیان امام البوصنیفہ اور رسولِ خدا مکی اللہ عادل، ثقہ، اعلام خیار ہیں جن مراوی درمیان امام البوصنیفہ اور تیرے لیے اے بھائی کافی ہے عدالت ان اشخاص کی جن کوامام البوصنیفہ نے اس بات کے لیے پہند کیا ہے کہ ان کے ساتھ نہایت رہیز گاری و احتیاط اور امت شمریہ پر شفقت کے دین کے احکام اخذ کیے جا میں افسوس جوامام سے حدیث کے اغذ وروایت کرنے کا اس قدر شائق ہواور ضعیف و سقیم روایتوں جوامام سے حت پر ہیز گار و محتاط اور متنفر ہوائی پر بیدالزام لگایا جا تا ہے کہ وہ مجبول و مقطوع احادیث کو توال کرتا تھا۔

اعتراض نمبر10:

امام ابوصنیففن اجتهادی میں ہی کم نہ تھے بلکہ ہرایک فن میں ست رہے ہیں چنا نچیم لغت کی نسبت ان کی غلطی کوصاحب قاموں نے ظاہر کیا ہے۔

جواب:

صاحب ناموس تو حضرت امام ابوحنیفه کوامام الفقها وتسلیم کرتا ہے جبیبا کہ باب الفاء میں کھھاہے:

"ابو حنیفة کنیة عشرین من الفقهاء اشهر هم امام الفقهاء النعمان"

یعن ابوصنیفه بین فقهاء کی کنیت ہے سب سے مشہور رتبام الفقهاء نعمان ہیں۔
پھر یہ کہنا کہ صاحب قاموس نے امام صاحب کی غلطی ظاہر کی ہے۔ دروغ گویم بر
روئ تو والا معاملہ ہے بلکہ اس اعتراض کو شخ مجدالدین فیروز آبادی صاحب قاموس کی طرف منسوب کرنا بعینہ مثل اس افتر او بہتان کے ہے جواسے پہلے کسی ناعا قبت اندیش نے امام ابوصنیفہ کی تردید میں ایک رسالہ لکھ کر صاحب قاموس کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے لکھا ہے جب وہ رسالہ علامہ ابو بکر بن خیاط یمنی کی نظر سے منسوب کیا کہ انہوں نے بڑی ملامت کے ساتھ صاحب قاموس کو کہلا بھیجا کہ تم نے یہ کیا گر را تو انہوں نے بڑی ملامت کے ساتھ صاحب قاموس کو کہلا بھیجا کہ تم نے یہ کیا

هذا الحديث غلط من بعض الرواة والعجب من البخارى كيف لم ينبه حليه ولا من بعده من اصحاب التعاليق حتى ان بعضهم فسره بان لحوق سودة من اعلام النبوة وكل ذالك وهل وانما هى زينب بنت جحش فانما كانت اطولهن يدًا بالمعروف وتوفيت سنة عشرين وهى اول الزوجات وفاة وسودة توفيت سنة اربع وخمسين"

یعن تلوی شرح سیح بخاری میں لکھا ہے کہ بیر حدیث غلط ہے اور تعجب ہے بخاری سے
کہ وہ اور دیگر اصحاب تعالیق اس سے بخبر رہے پہاں تک کہ بعضوں نے بیجی کہہ
دیا کہ انقال سودہ کا آنخضرت مَنَّالِیُّا کُم نبوت کی نشانغوں سے ہے۔ حالانکہ بیہ بالکل
غلط ہے بلکہ پہلے انقال ۲۰ جحری میں حضرت زینب بنت جحش کا ہوا ہے اور انہی کا ہاتھ صدقہ دینے کی وجہ سے لمبا تھا اور یہی از واج مطہرات سے پہلے فوت ہوئی ہیں . اور حضرت سودہ کا انقال پیچھے ۲۲ ہجری میں ہوا ہے۔

اور سني كتاب الانبياء بأب قول الله عزوجل "واذكر في الكتاب مريم، حدثنا محمد بن الكثير حدثنا اسرائيل انا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله على رايت عيسى وموسى وابراهيم فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدور اما موسى فآدم جسيم سبط كانه من رجال الزط"

یعنی رسول خدامنگانی فیم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں حضرت عیسیٰ وموی اور ابراہم کودیکھا پس عیسیٰ تو سرخ رنگ حلقہ دار بال کشادہ سینہ ہیں اور موی گندم گون جسیم اور سیدھے بال والے جیسے قوم زط کے مرد۔

اس صدیث کوعن مجاہدعن ابن عباس لکھنا چاہیے تھا کیوں کہ تمام محدثین مثل محمد بن کثیر واسحاق بن منصور سلو بی وابن ابی زائدہ و بیجی بن آ دم وغیرہ نے اس حدیث کوعن مجاہدعی ابن عباس سے روایت کیاہے۔

چناني ينى جلد ك صفحه ٢٨٣ ين لكها ب: "وقال ابو مسعود الحافظ خطاء

الم الم العضف المستوان الم المستوب كرديا بوخيريه معاملة و زباني غلطى كا ہے جمس على الك اختال بوسكتے ہيں ہم كتابت ميں و يكھتے ہيں كہ بڑے بڑے عالموں عالموں عصر يحاغلطى ہوگئ ہے اوركى نے ان كى نسبت كم على كا الزام نہيں لگايا۔ فاضلوں سے صريحاغلطى ہوگئ ہے اوركى نے ان كى نسبت كم على كا الزام نہيں لگايا۔ آپ امام بخارى بيات كو ہى ويسميں كه ان سے اپنى صحيح كى كتاب الانمياء كے باب "ولقد كان في يوسف و اخو ته" كے ذيل ميں لفظ استياء سواكو بروزن افتعلوا بنانے ميں كس قدر بھارى غلطى ہوئى ہے حالا تك علم صرف نحو كے مبتدى بھى بخو بى بنانے ميں كس قدر بھارى غلطى ہوئى ہے حالا تك علم صرف نحو كے مبتدى بھى بخو بى حالت على الله على ايك مدت كے بعد شار عين حالت ہيں كہ لفظ استياء سوابروز استفعلوا ہے اور بي لطى ايك مدت كے بعد شار عين صحيح بخارى نے بكڑى ہے بخارى كے داويوں كا بھى جنہوں نے بلاواسط امام بخارى سے اس كوسنا تھا اس كی طرف خيال نہيں گزرا تھا۔ اب اس موقع پركياكوئى يہ خيال كر سكتا ہے كہ معاذ اللہ امام بخارى يا ان كے داوى كم علم شے نہيں ہر گرنبيں علاوہ اس كے سنالئى تو صرف علم صرف كى ہے ئى غلطياں امام بخارى سے دوايت حديث ميں بھى ہو سينے ہيں ہو سے الله على تو صرف علم صرف كى ہے ئى غلطياں امام بخارى سے دوايت حديث ميں بھى ہو سينے ہيں ہوں گئى ہيں۔ حالانك ہے بخارى اس اللہ عانى گئى ہيں۔ حالانك ہے بخارى الكتب بعد كتاب اللہ مانى گئى ہے۔

عن عائشة ان بعض ازواج النبي الله قلن للنبي النبا اسرع بك لحوقًا قال اطولكن يدًا فاخذن قصبة يذر عنها فكانت سودة اطولهن يدًّا فعلمنا بعد انما كانت طول يدها الصدقة و كان اسرعنا لحوقا به و كانت تحب الصدقة" مين بعض راويوں كوجم سے بجائے حضرت زينب كے حضرت روده كا نام امام بخارى في صريحاً غلط لكه ديا ہے كيوں كرسب سے پہلے آخضرت أَيْنَا كَ ازواج مطہرات سے حضرت زينب ہى ۲۰ ه مين فوت ہوئى بين اور انہيں كى نسبت آ تخضرت مُنَا في فرمايا تھا كہ ہمارى وفات كے بعد ہمارے ازواج ميں سے بہلے فوت ہول گی مگرامام بخارى فات كے بعد ہمارے ازواج ميں سب سے پہلے فوت ہول گی مگرامام بخارى فات محد مين ہوئى ازواج مين سب سے پہلے فوت ہول گی مگرامام بخارى فات محد مين ہوئى المودیا ہے حالانکہ ان كی وفات محد ميں ہوئى

، جيها كه ينى جلد م صفحة اساورنيز فتح البارى پاره ٩ صفحه ٢ مين لكها ٢: "و فعى التلويح

البخاري في قوله عن مجاهد عن ابن عمرو وانما روه محمد بن كثير واسحاب بن منصور اسلولي وابن ابي زائدة ويحيى بن آدم وغيرهم عن اسرائيل عن عشمان عن مجاهد عن ابن عباس وقال ..... اخطاء البخارى فيما قال عن مجاهد عن ابن عمرو الصواب عن ابن عباس" یعنی حافظ ابومسعود نے کہا ہے کہ بخاری نے اس کہنے میں کہ اس حدیث کومجاہد نے ابن عمر مے روایت کیا ہے علطی کی ہے کیوں کہ اس حدیث کو محمد بن کثیر اور اسحاق بن منصورسلولی وابن ابی زائدہ و یکی بن آ دم وغیرجم نے اس طرح روایت کیا ہے کہ روایت کی مجاہد نے ابن عباس سے اور کہا غسانی نے کہ علطی کی بخاری نے اس کہنے میں کہروایت کیااس حدیث کومجاہدنے ابن عمرہے کیوں کہ صواب بیہ ہے کہروایت کیا اس حدیث کومجاہد نے ابن عباس سے علاوہ اس کے ابن عمر سے جواس بخاری میں اس ك بدرايك بمى مديث "يانيطو حدثنا الزهرى عن سالم عن ابيه قال لا والله ندا قال النبي على عيسنى احمر الخ" مروى بوئى باس كابتداى میں حضرت ابن عمراس محف پرجس نے کہاہے کہ آنخضرت نے حضرت عیسیٰ کواحمر بتایا ہے مم کھا کرانکار کرتے ہیں جے اور بھی اس بات کی تائید ہوئی ہے کہ بجائے ابن عباس کے ضرور علطی سے ابن عمر لکھا گیا ہے۔علی بندا اور بہت سی صریح غلطیاں کیج بخاری میں اس کے شراح نے پکڑی ہیں۔ مگر جب کدان سے امام بخاری اور اس کے راو یوں کے علم وفضل اور حدیث دانی میں کوئی کسی طرح کا فرق نہیں آسکتا تو پھرامام ابوحنیفہ نے ایبا کون ساقصور کیا ہے کہ جوان کی بجائے ابی فتبیس کے اباقتیس بولنے ے ان کی نسبت کم عربیت کا الزام لگا کر بتنگر بنایا جا تا ہے سے توبیہ ہے کہ تعصب بہت برى بلا ہے۔

اعتراض تمبر١١:

عاصل کلام بیکہ جس قدر جرح ان پرائمہ جرح وتعدیل نے کی ہے اتی کسی دوسرے مام کے حق میں نہیں کہ اس کے قطع نظر گروہ شیعہ نے بھی ردحنیفہ میں کوئی وقیقہ باق

ال الم ابوطنیفہ ہے براعتراضات کے جوابات الکا الکا کا دوکرتے نظر خبیں رکھا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی حنفی شیعہ کی ان باتوں کا روکرتے نظر خبیں آیا۔

## جواب:

ہمارے اجوبہ ندکورہ بالاسے اظہر من اشتہ س ٹابت ہوگیا ہے کہ آپ نے اپنی عمر بھرکا جوکل گندہ مواد جمع کیا ہوا تھ جو ۱۳ جرحوں کی صورت میں پیش کیا تھا ان میں سے حضرات اما مثافعی ، سفیان تورئی ، ابن مدینی ، ابن ابی داؤد ، یجی بن معین ، امام ذہبی ، حضرات امام شافعی ، سفیان تورئی ، ابن مدینی ، ابن ابی داؤد ، یجی بن معین ، امام خرالی ، صاحب قاموں پر تو تضعیف امام ابوصنیفہ کے حوالے محض افتر ااور بہتان نکلے بلکہ بجائے تضعیف کے ان حضرات سے بڑے شدو مد کے ساتھ امام صاحب کی اعلی تو ثیق اور جمایت ٹابت ہے ، ام م بخاری و نسائی اور ابن عدی کی تضعیف بوجہ ہم اور غیر میں ہونے کے با تفاق محد ثین غیر مقبول ہے اور نیز عداوت اور حسد پر بنی ہونے کی وجہ سے قابل النفات نہیں ۔ اس طرح خطیب بغدادی اور ابن جوزی کے اقبوال متحصّبان و حاسدانہ ہرگز قابل النفات نہیں ہیں ۔ ورنہ آپ کو صحاح ستہ وغیرہ کی صحت متحصّبان و حاسدانہ ہرگز قابل النفات نہیں ہیں ۔ ورنہ آپ کو صحاح ستہ وغیرہ کی صحت سے ہاتی ہونا اور مندامام احمد میں بہت می موضوع حدیثوں کی موجودگی کا قائل ہونا سے ہاتی ہونا اور مندامام احمد میں بہت می موضوع حدیثوں کی موجودگی کا قائل ہونا اعتراض کب قابل النفات ہو گئا ہے ۔

صفوی اول تو کوئی غیر مشہور شخص ہے۔ دوم اس کی رائے کو جرح سے پچھتھ تہیں ہے کیوں کہ بیکوئی شافعی المذہب معلوم ہوتا ہے اور بیظا ہر ہی ہے کہ ہرایک مذہب کا عالم اپنے امام کے مذہب ہی کو افضل سمجھ کر اس کی ترجیح میں طرح طرح کے باوجوہ سوچتا اور دوسر نے کوالزام دیا کتا ہے اسی طرح امام رازی کے اقوال بھی اپنے مذہب کی تائید میں ہیں اگر ایسے اقوال کوامام ابو صنیفہ کی تضعیف پرمحمول کیا جاوے تو امام محمد کی تائید میں ہیں اگر ایسے اقوال کوامام ابو صنیفہ کی تضعیف پرمحمول کیا جاوے تو امام محمد کی کرتاب الحجۃ اور ترجیحات امام طحاوی اور ابن ہمام و ملاعلی قاری وغیرہ کی محققانہ تائیدات حقی مذہب کو بطریق اولی ائمہ ثلاثہ کی تضعیف میں سمجھنا چاہیے۔

تائیدات حقی مذہب کو بطریق اولی ائمہ ثلاثہ کی تضعیف میں سمجھنا چاہیے۔

الغرض آپ کے تمام اعتراضات کا تانا بیٹا ہم نے ایسی تفصیل سے الگ الگ کر دیا

کیا آپ کوشرم نہیں آتی جوہم پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ حفیوں میں سے شیعہ کے اعتر اضوں کا جواب دیتے کوئی نظر نہیں آیا اورا پئی خبر نہیں کہ دوڈ ھائی سال سے برابر ماہواری رسالہ اصلاح کا اڈیا ''تنقید بخاری'' کے عنوان سے رسالہ مذکور میں امام بخاری پر اعتر اضوں کی بوچھاڑ کررہاہے۔اور آپ کو یا آپ کے کسی ہم مشرب کو بیہ جراًت نہیں ہوئی کہ اگرتمام نہیں تو اس کے دو چاراعتر اضوں کا ہی جواب دے کر عوام میں برائے نام سرخ روئی حاصل کرتا۔ خیر شیعہ کے دیگر اعتر اضات تو ایک طرف رہے فرائے ان کے پہلے ہی اعتراض کا آپ نے کیا جواب دیا ہے جو کتاب فضل البارى في نقيد سحيح البخاري مصنفه مولوي سيدعلي اظهر كے صفحة ١٣ ميں بحواله تاريخ علامه مسلمہ بن قاسم کے مجھے بخاری کی تالیف کاسبب اس طرح پر لکھا ہے۔

وسبب تاليف البخاري الكتاب الصحيح ان على بن المديني الف كتاب العلل وكان ضنينا به لا يخرجه الى احدولا يحدث به لشرفه وعظم خطره وكثرة فائدته فغاب على بن المديني في بعض حوائجه البخارى الى بعض بنيه فبدل له مائة دينار ثم تلطف مع امه فاخرجت الكتاب فدفعه اليه واخذ عليه العهود المواثيق ان لا يحسبه عنه اكثر من الامد الذي ذكر فاخذ البخاري الكتاب وكان مائه جزء فدفعه الى مائة من الوراقين واعطى كل رجل منهم دينارًا على نسخه ومقابلة في يوم و ليلة فكتب الديوان في يوم وليلة وقوبل ثم صرفه الى ولد ولي بن المديني وقال انما نظرت الى شيءٍ فيه وانصرف على ابن المديني فلم الخبر ثم ذهب البخاري فعكف على الكتاب شهورا واستحفظ وكان كثير الميلازمة لابن المديني وكان ابن المديني يقعد يوما لاصحاب الحديث يتكلم في علله دطرقه فلما اتاه البخاري بعد مدة قال أه ما جسك عنا قال شغل عرض لي ثم جعل على يلقى الاحاديث ويسائلم عن عللها فيبدء البخاري بالجواب نبض كلام على في كتاب الم الوصفيف بيديراعتراضات كجوابات المحاص محاص محاص مع المحاسبة على المحاسبة ہے کہ اگر آپ یا آپ کے ہم مشر بول میں ذرا بھی مادہ شرم وحیا کا موجود ہواتو پھر بھی امام ابوصنیفہ کی تضعیف اور ان پرجرح کانام تک نہ لیں گے بیہ ہم مانتے ہیں کہ بنبیت دیگرائمکے کامام ابوصنیفہ پرزیادہ نکتہ چینی ہوئی ہے مگرآ پ کومعلوم نہیں کہ ہر کہ فاضلہ محبودر جس طرح آپ امت محدیہ میں اعلم وافضل اور سراج الامہ تسلیم کیے گئے تھے۔ ای طرح مثل سیخین کے آپ کے حاسد بھی زیادہ تر تھے لیکن تاہم جس قدر آپ کے مادهین سے اس کے مقابلہ میں قادهین کی تعداد آئے میں ٹمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اورجس قدرامام ہمام کے مادلین ہوئے ہیں اس قدر کی اور امام کے نہیں ہوئے۔ چنانچای رساله کے ابتدا میں ہم محدثین کبار اور علمائے ثقات سے امام ابوصنیفہ کی مدح اوران کی فقہ واجتہا د کی تعریف میں بطور نمونہ ۴۹ شہاد تیں درج کر چکے ہیں ۔جن کی نسبت آپ یا آپ کے ہم مشرب قیامت تک کچھ چون و چرانہیں کر سکتے۔افسوس میاں حیدر آبادی امام صاحب کے بغض میں ایسے اندھے ہورہے ہیں کہ حنیفہ کے مقابلہ میں شیعہ جیسے یاوہ گوفرقہ کے ہفوات کو وقعت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہان کی بکواس کی کسی حنق نے تر دید نہیں کی بیاتو ٹھیک ہے کہ شیعہ کی گالیوں اور تبراؤں کا ہم جواب نہیں دے سکتے کیکن اگر ہمارے دوست حیدر آبادی شیعہ کی کوئی معقول بات جو وہ حضرار سے امام کے برخلاف کہتے ہوں ہمارے پیش کریں تو ہم جواب دینے کو تیار ہیں۔ گرجمیں اطمینان ہے کہ اب کوئی زائد بات آپ پیش نہیں کریں گے کیوں کہ آ پ کو کچھ مدد کتب شیعہ ہے ل سکتی تھی مضمون زیر بحث میں اس سے آپ نے در لغ نہیں کیا اور کاسی لیسی اور فضلہ خوری کا آپ نے پوراحق اوا کیا ہے اور اب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اندوختہ عمرتواب خاک میں مل چکا ہے اب اتنی عمراور نکریں ماریں تو شاید کوئی بات نکالیں لیکن پیجمی محال ہے کیوں کہ آپ کے ملف كرام اس خبط ميں اپنی اپنی عمر کھيا كررفت گزشت ہو چکے ہيں ليكن سراج الامة امام الائمه كى شان كو يجھ بيەنبين لگا سكے اور كس طرح لگاسكيں۔

چراغ را که ایز و برفروزد هرآنکس نف زندریشیش بسوزه

تے اس پر ابن مدینی نے متعجب ہو کرامام بخاری سے پوچھا کہ مہیں ہیہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں۔ یہ قول تو منصوص ہے خدا کی تئم میں اپنے زمانہ میں سوائے اپنے کسی کو اس علم کا عالم نہیں پاتا۔ اس کے بعد ابن مدینی مخزون اور شکتہ دل اپنے گھر میں آئے اور معلوم کیا کہ امام بخاری نے ان کے اہل وعیال کو مال دے کر فریب دیا۔ جس سے ابن مدینی ہمیشہ ممکین رہ کرتھوڑ ہے عرصہ میں انتقال فرما گئے۔ اور امام بخاری خراسان کو چلے گئے اور انہوں نے اس کتاب سے تفقہ حاصل کرے اپنی تیجے کو لکھا اور خراسان کو جلے گئے اور انہیں پڑھت و ہزرگی ملی اور ہزانام پایا۔

یر سبوارا کے بیان متذکرہ بالاضحے ہے (اور غالبًا صحیح معلوم ہوتا ہے کیوں کہ علامہ سلم بن قاسم قرطبی ہم عصر دارقطنی کا قول نسبت ترجیح معلوم ہوتا ہے کیوں کہ علامہ مذکور کا خیال حجم بخاری جو حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں نقل کیا ہے اس بات کا مشخر ہے کہ علامہ فدکور کا خیال صحیح بخاری کی نسبت بچھ بہت عمدہ نہ تھا۔ تو اس سے صرف یہی ثابت نہیں ہوتا کہ تھے بخاری کی تاب فقہ اور تالیف میں امام بخاری کی اپنی کمالیت تو بچھ نہ ہوئی صرف ابن مدینی کی کہا ب فقہ اور طریق استدلال سے مولف سے بن کا جی بیل بلکہ جس حکمت عملی سے ابن مدینی کی کتاب فقہ اور کتاب صرف د کیھنے کے لیے حاصل کر کے اس کے قال کرانے کی کاروائی عمل میں کتاب صرف د کیھنے کے لیے حاصل کر کے اس کے قال کرانے کی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اس سے امام بخاری کی امانت اور عظمت وجلالت پرایک بہت ہی نازیبا و لائی گئی ہے اس سے امام بخاری کی امانت اور عظمت وجلالت پرایک بہت ہی نازیبا و برنما دھبہ پڑا ہے جس کا دور کرنا آپ لوگوں کا فرض مقدم تھا مگر افسوس تعصب نے آپ کوالیا اندھا کیا ہوا ہے کہ اپنے گھر کی تو بچھ جرنہیں ہے اور غیروں کی تکتہ چینیوں پر آپ سے امام بخاری کہ اپنی گھر کی تو بچھ جرنہیں ہے اور غیروں کی تکتہ چینیوں پر آپ سے ای اور کربیا ۔

خواجه در بند نقشِ ایوان است خانه اواز پائے ویران است

وہائی دد تاس ہے آگے بیعذر پیش کرتا ہے کہ امام صاحب پر میں نے جو حملے کے بین بدال کے بین کہ اڈیٹر اہل فقہ نے الجرح علی ابتخاری کامضمون شائع کر کے بین کہ اگر اڈیٹر اہل فقہ سے پرخان تھی تو اس کی ذات پر

الم الوطيف يسيد راعر اضات كروايات المحام الم

فعجب لذلك ثم قال من اين علمت هذا هذا قول منصوص والله ما اعلم احدا في زماني بعلم هذا العلم غيرى فرجع الى منزله كيئا حزينا واعلم ان البخارى خدع اهله بالمال حتى باحواله الكتاب ولم يزل مغمومًا بذالك ولم يلبث الا يسيرا حتى مات واستغنى البخارى عن مجالسته على والتنقه عنده بذالك الكتاب وخرج الى خراسان و تفقه بالكتاب الصحيح والتواريخ فعظم شانه وعلى ذكره.

کہ امام بخاری کے استاد علی بن مدینی نے جن کی خدمت میں وہ اکثر حاضر رہا کرتے تھے علم حدیث میں ایک ایسی بے مثل اور نایاب کتاب کھی تھی جسے وہ کسی کو وکھائے : تھے اتفا قاُوہ کسی ضرورت سے سفر کو چلے گئے جس پرامام بخاری نے ابن مدینی کے ایک بیٹے کو ۱۰۰ اشرفیاں اس وعدہ پر دیں کہ اپنے باپ کی کتاب نکال دو کہ میں اسے دیکھوں اور تین دن میرے پاس رہے چنانچہاس کوزر نےمفتون کیا اور اپنی والده سے بلطائف انیل کتاب مذکور نکلوا کر امام بخاری کو دی اور بہت سے عہد و مواتیق کیے کہ تین دن سے زیادہ اپنے پاس ندر کھنا۔ امام بخاری نے کتاب ملتے ہی يه تدبير كى كەدە سوجزوكى كتاب ايك سوكاتبول كوايك ايك جزومعدايك ايك انزنى اجرت کے دے کر کہا کہ ایک رات دن میں لکھ کرمقابلہ بھی خود کرلوچنانچہ جب لکھی گئ توامام بخاری نے اصل کتاب ابن مدینی کے بیٹے کو پیے کہ کر کہاسے میں نے ویکھا ہے واپس کردی اس کے بعد امام بخاری نے اس کتاب کوئی ماہ میں یاد کیا جب ابن مدینی واپس آئے تو ان کواس چیھے کے ماجرے کی پچھنجر نہ ہوئی ان کا قاعدہ یہ تھا کہ ارباب حدیث ۔ الیے ایک محل مقرر کرتے تھے جس میں علل وطرق حدیث وغیرہ کے متعلق كلام كرتے تھے بچھ عرصہ كے بعدال مجل ميں امام بخارى بھى تشريف لائے اس ير ابن مدینی نے اتنے عرصہ کی غیر حاضری کا سب پوچھا۔انہوں نے کسی ضروری کام کا عذر کیا پھر ابن مدینی نے احادیث بیان کر کے حاضرین سے اس کے علل کے متعلق سوال کرنا شروع کیا۔امام بخاری نے بعینہ وہی جواب دیئے جوان کی کتاب میں لکھے کی ام ابونیفہ ہے ہوائر اضات کے ہے اور ممل اس نے اور ممل اس کے ہی کام ہے کہ مصرع خطا ہر ہزرگان گرفتن خطا ست زبان پر ہے اور ممل اس کے برخلاف لیم تقولون ما لاتفعلون حیررآ بادی راست باز کے اس فقرہ کی نسبت کہ تمہار کام جام کوتو ایک بھی صحیح حدیث نہ کی ۔ اس کے جواب میں لعنة الله علی

گر نه بیند بروز شب پره چشم پاند آفتاب راچه گناه

کے اور کیا کہیں۔ ناظرین مالہ ہذا خود ہی اس کی راست بازی کا اندازہ کر عکتے اس۔

اعتراض تمبر ۱۸:

اب ناظرین کویہ بتلا کرمضمون ختم کیے دیتا ہوں مگر وقت ضرورت پھراس سلسلہ کو برھائیں گے کہ اہام ابوصنیفہ کی کوئی خاص منداور کتاب نہیں بلکہ ان کے مذہب کے علاء نے تحریر کیا ہے۔ افسوس بیا حناف کس کی تقلید کرتے ہیں کیا علما احناف کی اہام صاحب کی تو کوئی مند ہی نہیں ۔ بستان المحد ثین سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد خوارزمی نے جس منہ کہ جمع کیااس کو ناوان لوگ ابو حنیفہ کی سمجھتے ہیں اور یہ مند ۲۵ میں روائی پائی اور یہ مند در حقیقت اہام صاحب کی نہیں ۔ غرض کوئی کتاب اہام صاحب کی نہیں ۔ حدا ۔ خدا ۔ ن

اب وہ وقت ضرورت آئی ہے کہ اگر میاں حیدر آبادی اور اڈیٹر اہل الذکر کہیں زندہ
ہیں تو اس سلسلہ کوشروع کریں کیوں کہ ان کی سابقہ کاروائی پرپانی پھر گیا ہے اور سیف
صارم نے ان کے لئسمی بت کو پاش پاش کر کے امام صاحب کی عظمت کا ڈ نکا اسلامی
د نیا میں بڑے زور شور سے بجاری ہے ہمیں تو اندیشہ ہے کہ اہل الذکر اور اس کے حامی
کہیں عدم آباد کو نہ چل ہے ہوں۔ کیوں کہ جب سے مطبع سراج الا خبار سے سیف
صارم نے اپنی چک دمک دکھانی شروع کی ہے تب سے رسالہ اہل الذکر کا انتظام اہتر
ہوگیا اور اس کی کمرٹوٹ گئی ہے اور بجائے پندرہ روزہ ہونے کے دودو ماہ کے بعد اس

الم الم الوصيف والمراضات كروايات الم الم الموصيف والمناس المراضات كروايات الم الم المراض المراس المر

جس قدرتہہارا جی چاہتا تھا حملے کر لیتے اور اس کو کوستے لیکن یہ کون ی عقل مندی کی بات ہے کہ عداوت تو ایڈیٹر اہل فقہ سے ہواور بکواس ایک ایسے برگزیدہ امام کے برخلاف، شردع کردی جائے جن کو دنیا کی اسلامی آبادی کے دو تہائی مسلمان (حنفی) اپنادی پیشوا سجھتے ہیں اور جن کی ورع وزہر، اتقاء، اجتہاد، فقاہت تبحر فی الحدیث کے تمام محدثین گواہی دیتے آئے ہیں واہ رہے آپ کی دانائی۔ بریں عقل و دائش بہائد گریست

اعتراض نمبر ١٤:

ایڈیٹرائل فقہ کوکہا جاتا ہے کہ مجمی اگر کوئی مواداس طرح کار کھتے ہو کہ جیسے ہم نے کھلے کھلے الفاظ میں امام ابوحنیفہ کاضعف وہ بھی کن علماء سے حضرت امام شافعی جوایک ائمہ اربعہ سے ہیں۔اور بڑے بڑے محدثین سے ثابت کیا ہے امام بخاری کے حق میں نقل کرو کیا امام بخاری کی سینکڑوں احادیث میں ایک دو پر جرح کرنا بے سود اور ایسا بے خطا بر بزرگان گرفتن خطاست ۔ گریہ بھی تو دیکھو کہ تمہارے امام ہمام کوتو ایک بھی صحیح حدیث نہ کی جیسے کہ او پر کی کلاموں سے ظاہر ہے۔

جواب:

تمہارا جس قدرگندہ موادشیعہ کی فضلہ خوری سے آج تک جمع تھا وہ سب کا سب
مضمون اہل الذکر میں پھوٹ کرآ چکا ہے اوراس کا کافی علاج ہم اپنے اس مضمون میں
کر چکے ہیں اگر ہمارے سیف صارم کے کاری زخموں سے تم جاں برنہ ہو سکے اور پھر
کوئی ردی مواد جمع ہوگیا تو ہم اس پر بھی عمل جراحی کرنے کو حاضر ہیں۔ ہم نے صرف
امام شافعی بلکہ باقی ائمہ مذہب اورائمہ حدیث کی شہادت سے امام صاحب کی ثقابت و
اور حافظ حدیث ہونے کا کافی شوت دے چکے ہیں۔ اور امام بخاری کی فقابت و
اجہ تہادو غیرہ کی طرف بھی علی قدر الضرورت اشارہ کر چکے ہیں۔ اور بیتو ہماراشیوہ نہیں
کہ امام بخاری یا کسی دیگر امام حدیث کو برا بھلا کہیں کیوں کہ حدیث میں وہ ہمارے
کہ مام بخاری یا کسی دیگر امام حدیث کو برا بھلا کہیں کیوں کہ حدیث میں وہ ہمارے
بھی پیشوہ ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کی طرح بخاری پرست نہیں ہیں۔ بیتمہارا

مخول علماء حديث في السالي عااس مندكوتيار كرول-

اس کے بعد ابوالمؤید خوارزی نے ان ۱۵ مسانید کے جن سے اس نے اس مند کو جمع کیا ہے حسب ذیل نام لکھے ہیں:

(۱) مسند له جمعه الامام الحافظ ابو محمد عبدالله بن محمد يعقوب بن الحارث الحارثي البخارى المعروف به عبدالله الاستاذ ليعنى پهلى وه مند ہے جس كوجع كيا امام حافظ ابو محمد عبدالله مشهور بداستاذ بن محمد بن يعقوب بن حارثي بخارى نے۔

۲) ند له جمعه الامام الحافظ ابو القاسم طلحه بن جعفر الشاهد
 لعدل

دوسری مندوہ ہے جس وی البوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر شاہد عدل نے۔

(٣) مستد له جمع التمام الحافظ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسى ابن عيسى بن محمد

تبیسری وہ مند ہے جس کوجمع کیا امام حافظ صاحب جرح وتعدیل احمد بن عبداللہ بن مدی :رجانی نے۔

- (٤) مسند امام محمد بن مخلد الدورى (متوفى ٣٣١ه)
  - (٥) مسند امام ابن عقده (متوفى ٣٣٢ه)
- (٦) مسند امام عبد الله بن عدى جرجاني (متوفى ٣٦٥)
- (٧) مند له رواه الاهام الحسن بن زیاد اللولوی. ساتوین وه مند به در این کناه اللولوی شاگردام ابوهنیف نے۔
- (٨) مست له جر المراج عمر بن الحسن الشناني. آ تهوين وه مند بر الحسن الشناني. آ تهوين وه مند برجم كوجمع كيا حافظ مراج اشاني نے ـ
- (٩) مسند له جمعه الامام الحافظ ابو عمر احمد بن محمد بن خالد الكلاعي. نويره مندع جس كوجع كياامام حافظ ابو بكراحد بن محد بن خالد كلاعي

چنانچابوالمؤید خوارز نابخ مد کشروع من لکتے ہیں: "وقد سمعت فی
الشام عن بعض الجاهلین بمقدارہ انہ ویستغفرہ ویستعظم غرہ
ویستحقرہ و بنبہ الی قلة روایة الحدیث ویستدل باشتهار المسند
الذی جمعه ابو العباس حمد بن یعقوب الاصم الشافعی و موطا
مالك ومسند الامام احمد وزعم انه لیس لا ابی حنیفة مسند و كان لا
یروی الا عدة احادیث فلحقتنی حمیة وینیة ربانیة و عصبیة حنفیة
نعمانیة فاردت ان اجمع بین خمسة عشر من مسانیدہ التی جمعها
فحول علماء اهل حدیث"

یعنی میں نے شام میں بعض ایسے جاہلوں سے سناجوامام ابوصنیفہ کی قدر نہیں جانے وہ امام صاحب کی شان کو گئے۔ اوران کی تحقیر اور غیروں کی تعظیم بیان کرتے اور آپ کی نسبت قلت روایت عدیث مااعتراض کرتے ہیں اور دلیل میں وہ مندپیش کرتے ہیں جو ابوالعباس محمد بن یعقوب شافعی نے جمع کیا اور ایسا ہی موطا امام مالک اور مند امام احمد کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب کا کوئی مند نہیں ہے اور کہ انہوں نے صرف چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ پس مجھے دینی اور حقانی حمیت اور حنفیہ اور فعانی عبدرہ مندوں سے جن کو نعمانیہ غیرت نے اس امر پر برا پھیختہ کیا کہ امام صاحب کے بندرہ مندوں سے جن کو نعمانیہ غیرت نے اس امر پر برا پھیختہ کیا کہ امام صاحب کے بندرہ مندوں سے جن کو

(۱۰) مسند له جريعه الامنم الحافظ ابو عبد الله الحسين بن محمد بن خسر و البلخى. وسوي وه مند به بس كوجع كياحافظ الوعبد الله سين بن محد بن خسر والمخى نے۔

(۱۱) مسند له جمعه الامام ابو يوسف القاضى يعقوب بن ابراهيم الانصارى ورواه عنه يسمى نسخة ابى يوسف. گيار وي وه مندې جس كوجمع كيا قاضى امام ابويوسف شاگردامام ابوهنيفه في اور روايت كيا اس كوبند مسلسل امام ابوهنيفه سے اور وه مشهور به نسخه ابى يوسف ہے۔

(۱۲) مسند له جمعه الامام محمد بن الحسن الشيباني ورواه عنه يسمد محمد بن الحسن الشيباني ورواه عنه يسمد سخة محمد باربوي وهمند بجس كوجع كياام محمد بن شبباني شا گردامام ابوحنيفه اوروه مشهور به نخه محمد ب

(۱۳) مسئد له - معه انه الامام حماد بن ابی حنیفة ورواه عن ابیه. تیر بوس وه مند ہے جس کو جمع کیا امام ابوطنیفہ کے فرزند حماد نے اور اپنے باپ سے روایت کی ہے۔

(١٤) مسند له جمعه ايضًا الامام محمد بن الحسن الشيباني معظمه عن التابعين ورواه عنه يسمى الآثار. چود وي وه مندجس كوجع كياامام محمد في التراويت كيا ج امام الويوسف في امام الوطنيف سي اورسوائ ان كاور تابعين سي اوروه مشهور بكتاب الآثار ب-

(۱۵) مسند له جمعه الحافظ ابو القاسم عبدالله بن محمد بن ابی العلوام استعدی. پندر بوی وه مند بحس کوجع کیا حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن ابی العلوام سعدی نے .

اس کے بعد باوجود کے یہ بند، مسانید کھی ہوئی تھیں۔ تاہم ابوالمویدخوارزمی نے ہر ایک کے جن اصحاب نے آپ سے آپ کی مسانید کوروایت کیا ہے وہ پانچ سو پااس

ہے کھ زیادہ ہیں۔اور درمیان ان کے وہ مشائخ بھی شامل ہیں جن سے امام شافعی نے اپنی مندمیں جس کو ابوالعباس محمد بن یعقوب اصم نے جمع کیا ہے روایت کی ہے۔ اس میں ان کے کل مشائخ امام ابوصلیفہ کے اصحاب میں سے بیس نینخ ہیں اور نیز اس ٥٠٠ كي اديس وه مشائخ بهي شامل بين جن سے امام احمد بن صبل اور بخاري ومسلم اوران کے شیوخ نے امام ابوطنیفہ کے اصحاب سے روایت کی ہے اب حیدر آبادی وہانی اوراس کے ہم فر رہوں یں کہ جامع مندخوارزی تو خوداقراری ہے کہ بیمند کچھ میرا اپنا ذخیرہ نہیں ہے بلدامام ابوحنیفہ کی ان پندرہ مندوں کا مجموعہ ہے پھر مخافين كابيكهنا كهامام صاحب كى كوئى مندنبين يابيركه مندخوارزمى اس كااپنامندان کی مندنہیں کہی جاتی اس کا جواب سے ہے کہ اس طرح سے تو امام شافعی متوفی ۲۰۴ ھی بھی کوئی مندنہیں ہے کیوں کہ بومندامام شافعی کی بنائی جاتی ہے اس کوخودانہوں نے جع نہیں کیا بلکہ تقریباً ڈیڑھ سوسال ان کے پیچھے ابو العباس بن یعقوب اصم متوفی ٣٨٧ ه نے (امام شافعي كى ان اجاديث كوجوانبوں نے اپنے شاكردوں كے آگے بيان كى تھيں اور رہيج بن سليمان متوفى ١٧٠ هاور حرملہ بن يجيٰ متوفى ٢٣٣ هة تلاميذ امام شافعی . کتاب ام اور مبسوط میں درج کی تھیں ) ابوجعفر محمد بن مطرنیشا پوری سے منتخب وملتقط كراكريا خودا نتخاب كركيجع كين اورنام اس كامندامام شافعي ركهاجس سےاس کے ابواب وغیر ومیں کی بے ترقیمی واقع ہوئی۔

چنانچ بیسب حال بستان الحد ثین کے صفحہ ۳ میں اس طرح پر اکھا ہے:

مسند امام شافعی عبارت است از احادیث مرفوعه کو امام شافعی آنرا بحضور شاگردان خه د بسند بیان مے فرمود و روایت مینمود و آنوه ازیں احادیث و مسموعات ابو العباس محمد بن یعقوب الاصم از ربیع بن سلیمان درضمن کتاب الام و مبسوط واقع شده بود آنرا یکجا جمع عموده مسند امام شافعی نام کرده و جامع و ملتقطه آن احادیث شخصے از نیشاپور است که اور ابو جعفر محمد بن مطر

دھری ہے بلکہ بیاعتران تو من امام شافعی وغیرہ پر وار دہوسکتا تھا نہ امام ابوحنیفہ پر۔ كيول كدامام ابوحنيفه جس زمانه ميس موئے بين اس وقت تك تصنيف و تاليف كاكوئي رواج زیادہ نہ تھا۔ بلکہ تالیف وتصنیف کی طرف علماء کو آپ ہی نے متوجہ کیا ہے اور كتاب فقه اكبر، (١) كتاب العلم والمتعلم ، كتاب الاوسط كتاب المقصو دخودتصنيف كر كاس مبارك رسم كى بنياد والى ب-اس حالت ميس اگران كواجتهاد واستنباط ك اعلیٰ واہم کام ہے فرصت ملتی یا ان کو حضرت ابو بکر صدیق وعمر خطاب جائے، کی روش نسبت کتابت صدیث کے مانع نہ ہوتی تو وہ اب حیدر آبادی کا بیکہنا کہ حفی لوگ کس کی تقليد كرتے ہيں كيا علمائے احناف كى " بالكل فضول اور محض ناداني كا سوال ہے كه کیونکہ 💎 ین امام ابوحنیفہ کچھان کی مند ہی کی تقلیم نہیں کرتے بلکہ ان کے اجتہا ہی و استنباطی احکام کی تقلید کر سے ہیں جوانہوں نے بمشورہ اپنے اصحاب کے قرآ لن اور احادیث سے اخذ واشنباط کے اسرایے شاگر دامام ابو یوسف سے قلم بند کرائے اور پھر ان کوامام محد شاگردامام عام نے اپنی کتب مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سرصغیر، سرکبیر، کتاب الآثار، موطا وغیرہ میں بڑی اہتمام وانتظام کے ساتھ جمع کر کے فروع کوا یسے طور پر سطح کر ، یا کہ دنیا اور کسی مجتبد و عالم کی طرف رجوع لانے کی مختاج نه رہی۔ چنانچہ بیسب حال اسی رسالہ کے صفحہ ۱۳ میں مفصل لکھ دیا گیا ہے۔ پس معترض کوایے سفیہانداعتراض سے شرم کرناچاہے۔

اب چونکہ مخالف کے تمام اعتراضات کی تر دید ہو چکی ہے اور حضرت والاشان امام

10 امام الوصيف يين يراعز اضات كروايات XOOOOOOOOO

گوئند و از ابواب ام و مبسوط آن احادیث را التفاط کرده جدا نوشته و چوں ایس همه بفرمو جوده ابو العباس اصم بود مولف مسند شافعي اور انگار ندو بعضي گوئند كه خود ابو العباس انتخاب آن حديث كرده است محمد بن مطر كاتب محض بود بهرحال آن مسند نه بر مسانيد ترتيب يافته است ونه بر ابواب بلكه كيف ما اتفق التقاط نموده مدا نوشه است ولهذا تكرار بسيار در اكثر مواضح درال يافته ميشود انتهى ملخصًا

اسی طرح مندامام کداکر س کابہت حصدانہوں نے خودمسودہ کیا تھالیکن اس میں بہت ی زیادتی ان کے بیٹے عبداللہ نے کی ہے اور نیز ابو بکر قطیعی نے بہت کچھ اس میں بڑھایا ہے اور امام احمد نے خود اس کوم تب نہیں کیا جس کی وجہ سے اس میں اکثر جگہ خطا واقع ہوگئی ہے چنانجہ اس بستان المحدثین کےصفحہ ۳ میں اس طرح لکھا

مندامام احمد بن حنبل هر چند تضيف وتسويدخود آن امام عالى مقام است كيكن در دي زیادات بسیاراز پسرایشال عبدالله است و بعضی از زیادات ابو بکرفطیعی که راوی آن كتاب از پسرایثال است نیز جست وامام احمداین كتاب بطریق بیان جمع میكرد و ترتیب تبدیب اوازال امام بوقوع نیامده بلکه بعداز دے پسر اوعبدالله بترتیب آن پرداخته کیکن در آنجا خطابات بسیار کرده مدنیان را در شامیان درج کرده و بالفلس -

اوراتحاف النبلاء كي سفيه ١٣٢ مين لكهام:

واهل علم ذكر كرده اندكه شرط احمد درين مسند آن است كه جز حديث صحيح تخريج نكنداما ابو موسى المدني گفته كه در درم احاديث موضوعه نيز هست كما ذكره البقاعي.

یس بیاعتراض که امام ابوحنیفہ نے خودمند جمع نہیں کی کمال بے انصافی اور ہث

<sup>(</sup>۱) اگران کتابوں کی سند دیکھنی و تو ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۳ ھ کی کتاب الزكوة كے باب الزكوة السوائم اور كتاب الوكالة كے باب الوكالة بالبيع والشراء اور ابو اللیث سمر قندی متوفی ۳۷ سر کی کتاب النکاح کے باب المبر اور قاضی ابوزید الدبوسی متوفی ۲۰۰۰ ھے کا ساز کو ہ کے باب زکوہ الخارج اور ابوعلی الدقاق کی کتاب النكاح كے باب العدة اور ابوسهل الزجاجي كى كتاب الطهارة كے باب الحيض كوديكھو-

امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت المتوفی • ۵اھ کے حالات ومناقب اوردفاع يراسى جانے والى كتب وہ کتابیں جو ستقل امام ابو صنیفہ جیلئے کی حیات ومناقب کے متعلق لکھی آئیں۔ ا-امام ابوحنيف عهدوحيات، فقدوآ راءعر بي استاد محد ابوز برهمصرى-٢\_ابوحنيفه عربي ڈاکٹر محمد پوسف موسیٰ ٣- ابوصنيفه بطل الحرية والتسامع في الاسلام عربي عبد الحليم جندي-٣ \_اخباراني حنيفه ...... قاضي ابوالعباس احمد بن محمد بن عبد الله بن ابي العوام \_ ۵\_اخباراني حنيفه واصحابه اني عبدالله قاضى حسين بن على صيرى التوفى ٢٣٣٥ ه ٢ عقو دالمرجان .....امام احمد بن محمر طحاوي التوفي ٣٢١ هـ (صاحب معاني الاثار ) ے \_قلائد عقود الدر والعقیان \_ امام احمد بن محمط عاوی (بیعقود المرجان کا خلاصه ب)

2\_ قال مذهو والدرواده في ال \_ الا بي الدين الا كاول لا يتوود المرجان الا علاصه به \_ الروضة العاليه المدنية اما م احمر بن محمر كلول المتعبب المتوفى ١٣٥٧ هـ ٩ \_ منا قب النعمان ...... شخ ابوعبد الله حسين بن على الصيم كالهم هـ ١٠ \_ منا قب النعمان ..... بي أبوعبد الله حسين بن على الصيم كالهم هـ ١٠ \_ منا قب النعمان ..... ابوالعباس احمر بن الصلت الحماني المتوفى ١٨٠٨ هـ ١٢ \_ شقايق النعمان في منا قب النعمان ..... علامه جار الله زخشري الهموفى ١٨٥ هـ ١٣ \_ منا قب النعمان ..... موفق الدين بن احمد الممكي خوارز مي المتوفى ١٨٥ هـ ١٠ \_ منا قب النعمان ..... ما معبد الله بن محمد الحارثي المتوفى ١٨٥ هـ ١٠ \_ منا قب النعمان ..... اما م طهير الدين المرغنيا في المتوفى ١٤٥ هـ ١٥ \_ منا قب النعمان ..... اما م محمد بن محمد الكردري المتوفى ١٤٥ هـ ١٤ \_ منا قب النعمان ..... ابوالقاسم بن كاس

١٨\_منا قب النعمان .....ابوقاسم عبدالله بن محمد بن احمد المعروف بابن ابي العوام

19\_الموابب الشريفة في مناقب البي حنيفه ....مصنف نامعلوم

XX ام الوصنيف بيستة براعتر اضات كرجوايات الم 400 00000000 408

الائمہ سراج الامة امام ابو حنیفہ کی فضیلت ائمہ دین اور اکابر محدثین کی شہادت سے فابت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم حیدرآ بادی وہابی اور دیگر مخالفین امام ہمام کو چینج کرتے ہیں کہ اگر جواب الجواب لکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو میدان میں آئیں اور جس طرح سے ہم نے ہرایک پہار پر مفصل بحث کی ہے اسی طریق کومدِ نظر رکھ کر ہمارے براہین قاطعہ کا مقابلہ کریں ورنہ آئندہ اس مکروہ طریق گتاخی بزرگان دین سے باز آ فاطعہ کا مقابلہ کریں ورنہ آئندہ اس مکروہ طریق گتاخی بزرگان دین سے باز آ

والسلام على من اتبع الهذى و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين.

ا۴ \_ امام ابوحنیفه عهد وحیات فقهه آراء (ترجمه ) سیدرئیس احد جعفری ندوی ٣٢\_امام اعظم ..... مجمد احسن فرخي ٣٣ \_ امام اعظم الوحنيفه .....مفتى عزيز الرحمٰن بجنوري ١١٥م اعظم .....نديم كوموي ٣٥ \_ امام ابوحنيفه كي متد وين قانون اسلامي ...... وْ اكْتُرْحميد الله ٣٦ \_ تنويرالحاسه في مناقب الائمة الثلاثه \_مولا نامحر حسن فيض يوري ٧٧\_حضرت امام اعظم الوحنيفه كي سياسي زندگي مناظر احسن گيلاني ۴۸\_رحمة الرحمٰن شرح قصيدة النعمان ..... مجمد اعظم نوشاي ومهررحمة الرضوان في تذكرة الي حديفة العمان مياں اصغرحسين ديو بندي ۵۰ - سيرة النعمان ....علامة بلي نعماني وه کتابیں جن میں امام ابوحنیفہ کا تذکرہ اجمالی مانفصیلی ا ـ الا بائة ..... قاضي ابوجعفر احد بن عبد الله بن القاسم ٢- الاثمار الجنيه في طبقات الحفيه ..... ملاعلى قارى ٣٠ - الانتباء في مناقب الثلاثة الفتهاء ..... امام حافظ ابوعمر يوسف بن عبدالبر مالكي ٣- الاستغناء في مناقب الثلاثة الفقهاء ..... امام حافظ ابوعمر يوسف بن عبدالبر مالكي ٥- الانتقاء في مناقب الثلاثة الفقهاء ..... امام حافظ ابوعمر يوسف بن عبدالبر مالكي ٢ \_ الجوابر المصيئه في طبقات الحنفيه ..... حافظ عبد القادر القرشي ٥٧٧٥ ۷-تاریخ صغیر ....امام بخاری

٢٠ \_البستان في منا قب النعمان ..... يشخ محى الدين حافظ عبد القادر القرشي التوفي ٥٧٧ه ٢١ يبيض الصحيفه في منا قب الي حنيفه ..... امام جلال الدين سيوطي ٢٢ يعقو دالنعمان في منا قب الإمام الأعظم الي حنيفه النعمان علامه حافظ مم الدين محمد بن يوسف الصالحي دمشقي التوفي ٩٣٢ ه ٢٣ ـ الخيرات الحسان في منا قب العمان ..... يشخ شهاب الدين احمه بن جحر كمي ۲۴ ـ منا قب النعمان (منظوم ) تركی شمس الدین احمد بن محمر السو اسی ٢٥ \_منا قب الامام اعظم (تركى زبان) مولا نامحر كامي آ فندى قاضى بغداد المتوفى ١٣٦١ه ٢٦ \_منا قب الإمام اعظم (تركى زبان)متنقيم زاده سليمان سعدالدين آفندي 24\_منا قب الإمام الاعظم فارسى ..... ينتخ ابوسعيد مثيق داؤ داليماني ٢٨ ـ رساله في فضيل الي حنيفه ٢٩ يَظُم الجمان ..... شيخ صارم الدين ابراميم بن محمد بن دقمان التوفي ٩٠٩ هـ •٣٠ - قلا ئدعقو والتيان .....احد من علماء اليمن اسمالفيه في المعانى والبيان المسمّى به عقود الجمان (منظوم) امام سيوطي ٣٢ ـ اقوام المسالك في بحث رواية ما لك عن ابي حنيفه ورواية ابي حنيفه عن ما لك علامه زابدالكوثري ٣٣-الانتفارلمذبب الي حنيفه امام ابوبكر ٣٣٠ \_ تخفة السلطان في منا قب العمان ..... ابوسفيان بن كاس ٣٥ - جمع حديث الي حنيفه ..... امام ابواساعيل عبدالله بن محمد الانصاري ٢٣١ - حيات الامام الى حنيفه .... سيد عقيفي ٢٧ - قلا كرالعقيان ....ان خا قان ٣٨ ـ منا قب الي حنيفه ..... المكي ٢٠٩ منا قب الامام الي حنيفه .... الي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ۴۰ - ابوحنیفه آراؤه وفقیه اردو .....استادمحمد ابوز بره مصری

XX الم الوطنيف بينية براعتراضات كروايات المكام 13 الكام الوطنيف بينية براعتراضات كروايات المكام 13 الكام

اسمة الخميس ....الديارالبكري

٣٢\_ دائرة المعارف البستاني .... مختلف حضرات

٣٣ دائرة المعارف انتظاميه مختلف حضرات

٣٣ \_ رفع الملام عن الاعمة الثلاثة الاعلام ..... امام ابن تيميه

٣٥ - الديباج المذبب في معرفة اعيان علماء المذابب ....ابن فرحون المالكي

٣٦\_شرح مختفر كرخي ....ابوالحسين قدوري

٣٤ شرح المنار .... ابن عبد الملك

٣٨ صحى الاسلام .....احدامين بك

٣٩ ـ طبقات .... مجمر بن عمر هنيد آق تتس الدين

٢٠ \_طبقات ابن سعد ..... ابن سعد

اسم \_ طبقات ....امام مسعود شيبه بن عماد الدين سندهي

٣٢ \_طبقات .....قي الدين تميي

٣٣ \_طبقات .....تمس الدين ابن آ جامحر بن محمد

٣٨\_طبقات ..... شيخ ابراجيم جلي

٣٥ \_طبقات .....صلاح الدين عبدالله بن محرمهندي

٢٧ \_طبقات الحفيه ....علامه كفوي

٧٧ \_طبقات السنيد .... مصنف نامعلوم

۴۸ \_طبقات الفقهاء .....طاش كبرى زاده

٢٩ \_الطبقات الكبرى .....امام عبد الوباب الشعراني

٥٠ \_العقد الفريد ....ابن عبدالرب

٥١\_الغرف العليه ....ابن طولون اسحاق بن حسين

۵۲\_فتوح البلدان بلاذري

۵۳ \_الفكرالسامي في تاريخ الفقه الاسلامي .....الحجوى

A12 مام الوصنيف بيسة براعتر اضات كروايات الم 412 مام 412 مام الوصنيف بيسة براعتر اضات كروايات

٨\_معارف إبن قنيبه ....ابن قنيبه

٩- تاريخ بغداد ..... حافظ الوبكر احمد بن على الخطيب البغد ادى

١٠ ـ الانساب ١٠٠٠٠٠١ معاني

اا\_تهذيب الاساء واللغات ..... امام نو وي

١١ ـ تذكرة الحفاظ ..... امام ذهبي

١٣ ـ دول الاسلام .....امام وجي

١٦- العبر في اخبار من الغبر ..... امام ذهبي

١٥ - تهذيب التهذيب البن حجر عسقلاني

١٦ - تبذيب خلاصة تنهيب تهذيب الكمال .... صفى الدين الخزرجي

ا علام الموقعين ..... حافظ ابن قيم

١٨ ـ الا مامت والسياست .... ابن قنيبه

19- اكمال في اسماء الرجال ..... امام ولى الدين الخطيب (صاحب مشكوة)

۲۰ البدايه والنهايه ....ابن كثير

٢١ ـ البنايي ....علامه بدرالدين عيني

٢٢ ـ تاج التراجم في الطبقات الحفيه ..... امام قاسم بن قطلو بغا

٢٣ ـ تاريخ ابن خلدون ....علامه ابن خلدون

۲۳\_تاریخ این خلکان .....این خلکان

٢٥- تاريخ اسلام ....حن بن ابراہيم

۲۷- تاریخ طبری ....این جربیطبری

٣٤- تاريخ الفقه الاسلامي ..... على حسن عبدالقادر

۲۸\_جامع الانوار....امام محمد بن عبدالرحمٰن غزنوي

٢٩ .. حجة الله البالغه .....امام شاه ولى الله محدث وبلوى

٣٠ - حيات الحيوان ..... الجاحظ

خال صفدر

## وہ کتابیں جوامام ابوحنیفہ کے دفاع میں لکھی گئیں

ا ـ الاجوبة المنيفة عن اعتراضات ابن ابي شيبة على ابي حنيفة ..... قاسم بن قطلوبغا

٢ - الدرر المنيفة في الرد على ابن ابي شيبة في ما اورده على ابي حيفة ما افراده على ابي حيفة من افظ عبر القرر القرش التوفي التوفي الماكم

س\_النكت الطريقة في التحدث عن ردود ابن ابي شيبة على ابي حنيفة ....علام مُرزابدالكوثري ممرى التوفي ٢٥ اساه

٣ ـ الاجوبة اللطيفة عن بعض ردود ابن ابي شيبة على ابي حنيفة

٥٣ \_ فلاسفه الاسلام في المشر ق والمغرب ..... محم لطفي جعه ٥٥ \_الفوائدالبهيه في تراجم الحنفيه .... مجرعبدالحي كلهنوكي ۵۷\_الكامل....ابن الاثير ۵۷-كتاب الابتصاء الامام ائمة الامصار ۵۸ - كتاب الوزراء ..... الجشياري ٥٩ مقدمه مندامام الي حنيفه ابو محم عبدالله حارثي بخاري ٢٠ \_مرأة البخان ..... امام اليافعي الا \_مرقاة الوفيه .... ابن دقماق ابراہيم بن محمد ٦٢ \_مضمرات .....عرصوفی کماردی ٩٣ مجم البلدان ٣٧ \_ مفتاح السعادة ومصباح السيارة (اعصام الدين ابوالخيراحمد بن مصلح الدين طالش كبرى زاده) ٢٥ \_مقدمه ابن صلاح ٢٢ \_مقدمه اعلاءالسنن .....علامه ظفراحم عثماني ٧٤ \_مقدمه نصب الرابير....علامه محمد يوسف بنوري ١٨ \_ الميز ان الكبري ..... امام عبد الوماب الشعراني ٦٩ \_النجو م الزاهره .....ابن تغرى بردى ٠٧- نزيمة الجليس ..... الموسوى اك\_الظره في حدوث المذابب الاربعه.....احد تيمورياشا 27 نظم الجمان .....صدم الدين ابراجيم بن محمد دقاق ٣٧- اليواقيت الجواهر .....علامه شعراني ٧٧- انسائكلوپيڙيا ..... ناشر فيروزسز ۵۷\_مقدمه البيان الاز هرر جمه فقه اكبر..... ينخ الحديث حفزت مولا نامحد سرفراز

XX امام الوصنيف بين إعتراضات ك جوابات م 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) 416 ( ) (اردو)مولا نااحد حسن سنبهلي یه کتاب مکتبه فاروقیه ۸ گوبندگڑھ سے شائع ہوچکی ہے۔ ۵\_تائیدالامام باحادیث خیرالانام (اردو)مولانامحمرشریف ۲ \_ اما م اعظم ابوحنیفه او عمل بالحدیث .....حافظ محمر عمارخان ناصر ٤- تقليدائمه اورمقام الوحنيفه .....مولانا محمد اساعيل سنبهلي ٨\_مقام ابي حنيفه ....مولا نامجمه سرفراز خان صفدر ٩ \_ امام اعظم اورعلم حديث .... مولا نامجمعلى صديقي كاندهلوي • ا- الإبانية ..... قاضى ابوجعفر احمد بن عبد الله بن القاسم اا-الانتصاروالترجيج....عمر بن محمد بن سيدالموصلي ١٢ \_ الانتصار الإمام ائمة الإمصار ..... بوسف بن فرغلي سبط ابن الجوزي ١٣ ـ ايثارالانصاف ..... بوسف بن فرغلي سبط ابن الجوزي ١٣- النكت الطويقة في ترجيح مذهب ابي حنيفه ..... شُخْ المل الدين محمد ابن محمد البابرتي التوفي ٨٦٧ ٥ ١٥ - ترجي مذهب الى حنيفه .... يضخ ابوعبد الله محد بن يجي الجرجاني ١٩٧٥ ه ١٦ اختلاف البي حنيفه وابن البي ليلي ..... امام ابويوسف ا-تانيب الخطيب على ساقه في ترجمه الى حنيفه من الا كاذيب ....علامه زام الكوثري ١٨- الترجيب ....علامه زامد الكوثري ١٩ ـ وفيات الاعيان في مذهب النعمان ..... عجم الدين ابراهيم بن على طرطوس ٢٠ ـ بو اهين الحنفيه لدفاع فتنه النجديه .... مولا نامحم عالم آسى امرتسرى ٢١ - امام ابوحنيفه اوران كے ناقدين ..... مولا نا حبيب الرحن شيرواني ٢٢ - حماية المقلدين ..... حافظ احر على بثالوي ٢٣ حديث اعظم .... مولانا بهاء الحق قاسمي ٢٧ \_السيف الصارم كمنكر شان الامام الاعظم .....مولا نافقير محمر جهلمي

## پىيىرى گتب خانەكى مىلىبومسات:

| 400 —   | 1 - حقائق الفقه بجواب حقيقت الفقه!               |
|---------|--------------------------------------------------|
| 300     | 2 - آفاب محدى، بجواب مع محدى!                    |
| 350     | 3 - ا مام الوصنيفه پر اعتراضات كے جوابات!        |
| 350     | 4 - فقة حنفی پراعتراضات کے جوابات!               |
| 100     | 5 - فماوی عالم گیری پراعتراضات کے جوابات!        |
| 30      | 6 - ہبشتی زیور پراعتر اضات کے جوابات!            |
| 60      | 7 - ہم اہل مُنت والجماعت کیوں ہیں؟               |
| 45      | 8 - دلائل احناف ( پچاس مائل کے مدیثی دلائل)!     |
| 30      | 9 - تكبيرات العيدين مع قرباني كے تين دن!         |
| 30      | 10- جسرابول پرسخ!                                |
| 30      | 11- مائل اربعب!                                  |
| 30      | 12- بين ركعبات تراويح كاثبوت!                    |
| 30      | 13- فرضی نماز کے بعد دع کا ثبوت!                 |
| 30      | 14- نگے سرنساز!                                  |
| 400 ——— | 15- رسائل پیرجی!                                 |
| 140     | 16- علمائے الم سُنت کی تصنیفی ضدمات!             |
| 200     | 17- فيضان مصطفى سالطالط ( دُرودشريف كالمجموعه )! |
| 200     | 18- مجموعه وظل كف!                               |
| 15      | 19- مسزل!                                        |
| 15      | 20- خاص خاص مورتیں اوران کے فضائل!               |
| 750     | 21- تذكره اولياء سادات مع فضائل سِادات!          |
| زير ج   | 22- آفناب محمدی، بجواب شمع محمدی (حصد وئم)       |

مكنے كاپہت، يىر بى گتب خار محسلہ گوبندھ گڑھ كلی نمبر ۸ مكان نمبر ۵ (3 كالى كے روڈ گومب را نوالہ فرنانسبہ: 4445401 - 055 موبائل: 8182910 - 0333